

رہنمائے حیات

Twee nodder West Market

Nob. -93 8500822672

Nob. -93 8500822672

1 111-416-7183 4653-1811

committee wordbooks.com

مولا ناوحيدالدين خال

#### Rahnuma-e-Hayat by Maulana Wahiduddin Khan

First published 2005 Reprinted 2013 This book is copyright free.

Goodword Books
1, Nizamuddin West Market
New Delhi-110 013
Mob. +91-8588822672
Tel. 9111-4182-7083, 4652-1511
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Printed in India

### فهرست مضامين

#### بإباول قناعت واحدهل. اعتدال كاطريقه موجے كاطريقہ ..... معاشى كامياني كااصول ..... بامقصدانسان كاكردار یے بنمادشکایت غلطسوچ کامسکلیر ...... حقیقت پیندی بے قیمت الفاظ عبرت پذیری ......51 سكون كاسرچشمه حفرت لبدر معرت لبدر معرت البدر معرب المعرب ا درخت کی مثال......25 شريف، كمينه ..... يكطرفه حسن سلوك ..... 27..... صحیح طرز فکر دى كنڈيشننگ اسلوب تقد ..... كام كى عظمت استعدادكامسكه غلطتهي علطتها طلبے نام ...... نقصان کی تلافی ........... 62 عالى ظرفي ...... جديد دعوتي ام كانات مسلسل كوشش .......

قدرتی و هال ................ 64

## فهرست مضامين

| پ اول                 |    |                         |
|-----------------------|----|-------------------------|
| ·                     |    | Mark N                  |
| قناعت واحد حل         |    | اعتدال كاطريقه40        |
| سوچنے کا طریقہ        | 9  | گمرایک تربیتگاه         |
| اتحادكا فارمولا       | 13 | معاشی کامیا بی کااصول43 |
|                       | 15 | بامقصدانسان كاكردار     |
| غلطسوچ كامستله        | 17 | حقیقت پندی              |
| بے قیمت الفاظ         |    | عبرت پذری51             |
| سكون كاسرچشمه         | 23 | حفرت لبيرٌ              |
| درخت کی مثال          | 25 | شريف، كمينه             |
| فلسفة صحبت            | 27 | يكظرفه حسن سلوك55       |
| مثبت انداز میں سوچنا  | 29 | صحیح طرز فکر56          |
| اتحاديش خداكي مدد     |    | دى كنديشننگ59           |
| کام کی عظمت<br>در فنم | 32 | اسلوب تقيد              |
| غلطنجي                | 33 | استعداد كامسئله         |
| طلبے نام              | 35 | نقصان کی تلافی          |
| جديد دعوتى امكانات    | 36 | عالى ظر في63            |
| مسلسا كيشيخ           |    | 61                      |

| نازک پارس                              | تبديلي كأعمل                     |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| ا يک غلطي                              | شكايت ايك نفسياتى كمزورى 130     |
| ترتی کاسلاب                            | مسائل کے باوجود                  |
| گرکراٹھنا                              | فتے بعداز جنگ                    |
| نہ لڑنا بھی ایک اصول ہے                | دل جيتنا                         |
| دونتم کے انسان                         | . مسئلهاورغم                     |
| زندگی کی جدوجهد                        | سكون مطلوب نهيس                  |
| اعتراف نے دور کا آغاز                  | مخلص،غيرخلص                      |
| زحمت بھی رحمت ہے                       | امتحان کا پرچہ                   |
| حقیقت پیندانه مزاج                     | علم کی اہمیت                     |
| كامياب زندگي                           | دانش مندكون                      |
| سادگی کی اہمیت                         | تجوياتی اسلوب، شاعرانه اسلوب 141 |
| محنت، پلاننگ                           | اول دن142                        |
| نہ کرنا بھی کام ہے                     | محبت فاتح عالم                   |
| تعلیی پیغام                            | دوقتم کے آ دمی                   |
| بامقصدزندگی                            | پنجنگی کیا ہے                    |
| مستقتبل كاانتظار                       | فكستِ تارخ                       |
| رزق خداکے ہاتھ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | تو بين كامسئله                   |
| ایک کے بدلہ میں دس                     | مجھلانے کی ضرورت                 |
| بچاؤ کی تدبیر                          | دولفظ                            |
| آسان تدبير                             | عاجلانهاقدام                     |
| لڑ بے بغیر مقابلہ                      | وقت کی پابندی                    |
| محنت كاكر شمه                          | اليخام حكام ١٥٤ ١٤٦              |
|                                        |                                  |

| برداشت كرناواحد حل        | انيان كاكم تراندازه نه يحيح 179 |
|---------------------------|---------------------------------|
| سب سے بڑی طاقت            | صلاحيت كااستعال                 |
| سائل ادران كاحل           | كام كى تلاش                     |
| منفی پہلومیں شبت پہلو 198 | غيرفطري محبت                    |
| غاندانی زندگی             | منتقبل پرنظر                    |
| تخنەكىنفسات               | تميراانتخاب                     |
| ایک نفیحت                 | كامياب ازدواجي زندگي            |
| مثبت سوچ كى ضرورت         | گھریلوجھڑے                      |
| غلطفنجي                   | تعليم كي طرف                    |
| صبركا فاكده               | سفركا آغاز                      |
| مشوره کی اہمیت            | غصه کا نقصان                    |
| دو کشتی کی سواری          | زندگی کے دوطریقے                |
| آدهی کہانی                | مئله کاحل مسئله کاحل            |
| نشان منزل                 | دودر بے                         |

Carrier

الما المستمدة المستم والمستمد المستمديد المستمدة المستمد

### قناعت واحدحل

خدانے موجودہ دنیا کے نظام کواس طرح بنایا ہے کہ یہاں کسی کوبھی تمام چیزی نہیں مل سکتیں ،خواہ وہ بڑا آ دمی ہویا تجھوٹا آ دمی۔ولکہ فیہا ما تشتھی انفسکم (فصلت ۳) کی دنیا کسی کوصرف اگلی زندگی میں جنت میں مل سکتی ہے۔موجودہ دنیا میں کسی کے لئے بھی میمکن نہیں کہوہ اپنی ہرمطلوب چیز کو یا لیے،اس کی ہرخواہش پوری ہوجائے۔

موجودہ دنیا میں ہرآ دمی مایوی (frustration) کاشکارنظر آتا ہے، ہرآ دمی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے۔ آ دمی کوسومیں سے ننا نوے چیزمل جائے اور صرف ایک چیز نہ ملے تب بھی وہ پریشان رہتا ہے۔ انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے سوچیزوں سے کم پر راضی نہیں ہوتا اور فطرت کے قانون کے مطابق سوچیز اس کو بھی نہیں ملتی ۔خواہش اور واقعہ کے درمیان اسی تضاد نے تمام لوگوں کو ذہنی سکون سے محروم کر رکھا ہے۔

اس مسئلہ کاحل پنہیں ہے کہ آپ الھ کے التحاثو کی نفسیات میں مبتلا ہوجا کیں۔ یہ نفسیات قب ہے۔
آپ کے لیے مزید پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ اس مسئلہ کاحل صرف ایک ہے اور وہ قناعت ہے۔
قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملے اس کو آپ فطرت کی تقسیم کا بھیجہ بچھ کر اس پر راضی ہوجا کیں۔ حرص کا مطلب فطرت کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے۔ اس کے مقابلہ میں قناعت کا مطلب یہ ہوجا کیں۔ حرص کا مطلب فطرت کی تقسیم پر راضی ہوجائے۔ ذہنی سکون اور ذہنی بے سکونی کا بہب تمام تریبی ہے۔
آدمی اگر جان لے کہ جو پچھ ہوا وہ فطرت کے قانون کے تحت تھا، وہ انسانی ظلم کی بنا پر نہ تھا، تو وہ غیرضروری پریشانیوں سے نج جائے۔

یکی بات ایک حدیث رسول میں اس طرح کہی گئی ہے:قد افلح من أسلم و رزق كفافاً و قنعه الله بما آتاه (منداحم، جلد ۲، صفحہ ۱۲۸) یعنی و وضح کامیاب ہوگیا جس نے اسلام کواپٹایا اوراً س کو بقد رکفاف رزق ملا۔اوراللہ نے اس کواس پر قانع بنادیا جواً س نے اُس کودیا۔

# سوچنے کا طریقہ

ماہنامہ الفرقان ( لکھنو ) کے شارہ اپریل ۲۰۰۲ میں ایک رپورٹ چھپی ہے جس کا عنوان ہے ہے: '' ادارہ الفرقان کی زندگی کا ایک یا دگاردن' ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ۲۰ فروری ۲۰۰۲ کوندوہ ( لکھنو ) کے شبلی ہال میں ایک جلسہ ہوا جس میں علاء اور طلباء بردی تعداد میں شریک ہوئے۔ بیجلسہ مولانا محد منظور نعمانی کے درس قر آن کی اشاعت کے سلسلہ میں تشکر اور تعارف کے موضوع پر ہواتھا۔ اس جلسہ کے صدر مولانا سیررابع حنی ندوی تھے۔ اس روداد کے مرتب مولانا خلیل الرحمٰن سجاد نعمانی ہیں۔ اس جلسہ کے صدر مولانا سیررابع حنی ندوی تھے۔ اس روداد کے مرتب مولانا خلیل الرحمٰن سجاد نعمانی ہیں۔ اس جلسہ کے موقع پر شبلی ہال کھمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ اس میں مختلف علماء نے تقریریں کیس۔ ان مقررین میں سے ایک ڈاکٹر مسعود آلحین عثمانی تھے۔ وہ دینی تعلیمی کونسل کے جزل سکریٹری ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جو با تیں کہیں ان میں سے ایک ان کا ذاتی مشاہدہ تھا۔ ان کی تقریر کے اس میں جو افرانس سے لے کریہاں نقل کیا جا تا ہے:

'' ڈاکٹر مسعود الحن عثانی نے ، مولانا محد منظور نعمانی کے طرز کلام کی خصوصیات اور ان کی تقریروں کا جو غیر معمولی اثر سننے والوں پر پڑا کرتا تھا، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ۱۹۵۳ شی بستی کے ایک اجلاس میں جس میں بڑی تعداد میں غیر مسلم خواص بھی دمو کیے گئے تھے، تو حید کے موضوع پران کی ایک تقریر کاؤ کر ، بطور مثال کیا اور کہا کہ اس تقریر کے سننے والوں میں انٹر کالج میں ہندی کے ایک کیچر رجناب کیش پرشاد سر یواستوا صاحب بھی تھے۔ رات میں تقریر می کا کی اور رات بھر روتے رہے۔ دوسرے دن صبح کو ایک مخصوص میں تقریر میں کی اس میں بھی وہ آئے۔ مولانا نعمانی کی ان پرنظر پڑی۔ مولانا نے ان کو ایپ پاس بلالیا۔ دونوں میں تعارف ہوا اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیش پرشاد سریواستوا اپنے پاس بلالیا۔ دونوں میں تعارف ہوا اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیش پرشاد سریواستوا اپنے آپ پر قابو ندر کھ سکے ، وہ زار وقطار رونے گئے۔ ہم نے آئیس ہے کہتے ہوئے سنا کہ مولانا! جس طرح کی تقریر آپ نے تو حید کے موضوع پر کی ہے۔ اگر اس کا سلسلہ ہندستان مولانا! جس طرح کی تقریر آپ نے تو حید کے موضوع پر کی ہے۔ اگر اس کا سلسلہ ہندستان

میں شروع ہوجائے تو کم از کم ہم جیسے لوگ تو اسلام سے بہت قریب آ جا کیں گے۔ بعد میں بہتی میں یہ بھی مشہور ہوا کہ عمر کے آخری جھے میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا، واللہ اعلم ۔ بہر حال عجیب وغریب اثر رکھا تھا اللہ نے مولا نامحہ منظور نعمانی کی تقریر اور تحریر میں۔'' (صفحہ 10)

ندکورہ واقعہ پچاس سال ہے بھی زیادہ پہلے ۱۹۵۳ میں پٹی آیا۔ بدواقعہ ہندستان میں عظیم دعوتی امکان کو بتارہا تھا۔ اس اعتبارے اس میں علاء کے لیے بداہم رہنمائی موجود تھی کہ اس ملک میں انہیں کیا کرنا چاہے۔ اُس وقت ملک میں بڑے بڑے علاء موجود تھے گر اس پہلو سے چھ بھی نہ کیا جاسکا۔ اس کا سبب سوچنے کا ایک غلاطریقہ تھا۔ جیسا کہ اقتباس سے واضح ہے ، لوگوں نے اس واقعہ کو صرف مقرر کی شخص تعریف کے معنی میں لیا۔ وہ بیسوچ کرخوش ہوگئے کہ ہمارے فلال عالم عجیب وغریب فتم کی تقریر کرتے ہیں۔ اُن کی تقریر شریر کے ہیں۔ اُن کی تقریر شریع کی تارہ بیا جاتا ہے۔

اس معاملہ میں سوچنے کا دوسرا زیادہ صحیح طریقہ بیتھا کہ اُس کو دعوتی امکان کے پہلو ہے لیا جاتا۔ لیتی بید کہ اس ملک میں بے تارلوگ ایسے ہیں جودین حق کو اپنے دل کی آ واز سمجھ کر اُس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ہندستان کے بڑے بڑے علاء کا ایک جلسہ کسی مرکزی شہر میں کیا جاتا۔ اس جلسہ میں بیتایا جاتا کہ واقعات کی روثنی میں ضروری ہوگیا ہے کہ ہندستان میں دین کام کے لیے ہم اپنے بور نے فت کہ کو بدل دیں۔ اب یہاں کام کانیا منصوبہ بنایا جائے۔

اس جلسہ میں بتایا جاتا کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کی اصلاح کرو،اس کے بعدی دوسروں میں برخوت کا کام کیا جاسکتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعلان کریں کہ ہم غلطی پر تھے۔ مسلمانوں کی موجودہ اخلاقی حالت ہی میں یہاں دعوت کے غیر معمولی امکانات موجود ہیں جن کوہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح جولوگ ہے کہتے ہیں کہ پہلے کمل اسلامی نظام قائم کر کے دکھاؤ، اس کے بعدی دوسر بے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، ایسے لوگوں کی سوچ بھی سرتا سرغلط ہے۔ کیوں کے دواقعات بتاتے ہیں کہ 'دکھل اسلامی نظام' کے نفاذ سے پہلے ہی خدا کے بند سے اسلام کو اپنانے کہ دواقعات بتاتے ہیں کہ 'دکھل اسلامی نظام' کے نفاذ سے پہلے ہی خدا کے بند سے اسلام کو اپنانے

کے لیے تیار ہیں۔ ای طرح جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا اکثریقی طبقہ اسلام کا دیمن بن چکا ہے، وہ ہمارا حریف ہے، نہ کہ مدعو، ایسے لوگوں کو بھی کھلے طور پر ماننا چا ہے کہ یہ سوچ بالکل غلط تھی۔ اس ملک کے اکثریتی فرقے کے اندر آج بھی اسلام کے لیے زم گوشہ موجود ہے جس کو ہم جکمت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

اسی طرح ہندستان میں بہت ہے مسلمان ہیں جوآزادی (۱۹۴۷) کے بعد طرح طرح کے ناموں سے جزئی مقاصد کے لیے جماعتیں اور تنظیمیں بنائے ہوئے ہیں۔ ان سب کو کھلے طور پر یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہماری سوچ درست نہ تھی۔ اسلام کا سب سے بڑا کام دعوتی کام ہے۔ اور جب دعوتی کام کے روشن امکانات موجود ہوں تو ضروری ہوجاتا ہے کہ ہر دوسرے کام کو چھوٹر کراپئی ساری طاقت دعوت کے کاذیر لگادی جائے۔

ای طرح جولوگ ہے کہتے ہیں کہ ہے ۱۹۳۱ کے بعد ہندستان ہیں مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ، ان کی ویٹی اور ملی شناخت کو مثایا جارہا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہے کھلا اعلان کرتا چا ہے کہ مفروضہ یا غیر مفروضہ خطرہ کے باوجوداس ملک ہیں اسلام پوری طرح محفوظ ہے اور ہمارے لیے ہامکان موجود ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو لے کرآ گے بڑھیں اور پھر یقنی طور پر یہاں وہ منظر دکھائی دے گا جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: فاذا الذی بینك و بینه عداوة كانه و لی حمیم۔ قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: فاذا الذی بینك و بینه عداوة كانه و لی حمیم۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس کے بعد ان میں ہے کوئی بھی کام نہ ہوسكا۔ کی اعلان کرنے والے نے اس قسم كا اعلان نہیں کیا۔ ۱۹۵۳ کے بعد ہ اب تک بینکٹر وں کی تعداد میں مسلمانوں کے بڑے برے جلے ہوئے۔ ان جلسوں میں پُر جوش الفاظ میں ہے کہا گیا کہ اس ملک میں اسلام خطرہ میں ہوتا ہے کہ ہے۔ مگر کی بھی جلسہ میں مسلم رہنماؤں نے ہوزیادہ اہم بات نہیں بتائی کہ تجربہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں اسلام چیش قدمی کی پوزیشن میں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں کے باشندے اس فاری شعر کا اس ملک میں اسلام چیش قدمی کی پوزیشن میں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں کے باشندے اس فاری شعر کا مصداق ہیں:

ہمآ ہوان محراسر خودنہادہ یکف بامیدآل کروزے بدفکارخوابی آمد

یے فرق کیوں ہوا۔ یہ سوچ میں فرق کا نتیجہ تھا۔ اصل یہ ہے کہ سوچنے کے دوطریقے بالکل الگ الگ الگ ہیں۔ ایک ہے، ٹخر کے جذبہ کے تحت سوچنا۔ نخر کے جذبہ کے تحت سوچنا۔ نخر کے جذبہ کے تحت سوچنا وردوسرا ہے، دعوت کے جذبہ کے تحت سوچنے والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی محبوب شخصیت کا کمال بتا کر مطمئن ہوجا کیں اوراس کو بیان کر کے اینے آپ کوخوش کرتے رہیں۔

سوچ کا دوسراطریقہ وہ ہے جو دعوتی مقصد پر بہنی ہو۔ ایسے لوگ اس قتم کے معاملہ کو دعوتی امکان کے روپ میں لیس گے۔ وہ اس میں اپنے لیے مستقبل کا نقشہ کار دریافت کرلیس گے۔ اُن کی سوچ اُنہیں یہ بتائے گی کہ جب زیادہ دوررس کام کے مواقع ہوں تو چھوٹے چھوٹے کا موں میں وقت ضائع کرنا نادانی ہے۔ جب اسلام دلوں کو فتح کرنے کی پوزیشن میں ہوتو چھوٹی چھوٹی شکا یتوں کو لے کراحتجا جی مہم چلانا صرف دیوائل ہے۔ جب دین اسلام کے لیے نیا مستقبل پیدا کرنے کا موقع ہوتو شخصی کمال کو لے کرخوش ہونااس شعر کا مصدات ہے کہ:

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ۔ ورنگلشن میں علاج منگی داماں بھی ہے

#### اتحادكا فارمولا

تومبر۔ دیمبر ۱۹۹۹ میں امریکہ کے لئے میرادسوال سفر ہوا۔ میں اپنے سفروں میں ہمیشہ وہاں کے حالات جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ موجودہ زمانہ میں امریکہ کو مادی اعتبارے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا راز میں نے بیرجانا کہ امریکہ کے لوگ کٹر ذہمن کے نبیس ہیں۔ وہ تجربہ سامنے آنے کے بعد فوراً اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔

دوسری عالمی جنگ کے بعدامریکہ میں یونی کلچرل ازم کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ یعنی یہ کوشش کی گئی کہ امریکہ کے بعدامریکہ میں یونی کلچرک ازم کا طریقہ اختیار کیا گئی کہ امریکہ کا نام دیا گیا۔ گر متنوع کلچر کے امریکی ساج میں اس نظریہ کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اب امریکیوں نے اس کے جبری نفاذ کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ یونی کلچرل ازم کے نظریہ کوچھوڑ کر کمٹی کلچرل ازم کے نظریہ کو اور تعیار کرلیا۔

اب امریکہ میں ہر کلچرل گروپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ آخیں با قاعدہ تعاون دیا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اپنے کلچرل روٹ پر قائم رہو۔ کیوں کہ وہ بچھتے ہیں کہ اسٹیلائز ڈ سوسائٹی (Stabilized Society) اس طرح بن سکتی ہے۔ جس ساج کے افرادا پی ثقافتی جڑوں سے اکھڑ جا کیں، وہ اکھڑے ہوئے پیڑ کی مانند ہیں۔ ایسے لوگ نہ اپنے کام کے ہوں گے اور نہ دوسروں کے کام کے مول گے اور نہ دوسروں کے کام کے ۔ کلچرل نیشنازم یا یونی کلچرل ازم ایک قسم کا نظریاتی جنون ہے۔ ایسا نظریت خریب

اس کے چیچے زبردست حکمت ہے۔ کسی قوم کا کلچر ہمیشہ تاریخی عمل کے دوران مذریجی طور پر بنرآ ہے۔ کلچرکوئی نافذ کرنے کی چیز نہیں ۔ کسی خود ساختہ کلچرکو جبری طور پر نافذ کرنا سوسائٹی کوڈی اسٹہلا ئز

كرنے كے ہم معنى ب\_ جس كانتيج بميشه ماجى انتشار موتا ب

کاری میں تو مددگار ہوسکتا ہے مگروہ کسی تو م کی تقمیر کاری نہیں کرسکتا۔

ہندستان میں کلچر کے معاملہ میں تھے طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ'' رام رحیم ایک ہے''۔گریدایک خلاف واقعہ بات تھی اس لئے وہ کامیاب نہیں ہوئی۔خودمہاتما گاندھی بھی اس کوافت یارنہ کرسکے۔ ۱۹۴۸ میں جب ان کو کولی گلی تو انھوں نے'' ہے رام ہے رحیم' نہیں کہا بلکہ اس وقت ان کی زبان سے جولفظ نکلا وہ صرف بیتھا:'' ہے رام''۔

اس کے مقابلہ میں دوسرانظریہ جو ہندستان میں امجراوہ ہندتہ کا نظریقها جس کو گلجر ل پیشنازم کہا جاتا ہے۔ یعنی سب کوا کی مفروضہ بھارتی کلچر کا پابند بنا تا۔ دوسر لفظوں میں اس کوراما کر پیشن آف رحمان کہا جاساتنا ہے۔ ییدوسرانظریہ نا قابل کمل ہونے کے ساتھ کو ٹرین یا فناٹسزم کا عضری اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وقال جاسکتا ہے۔ یدوسرانظریہ نا قابل کمل ہونے کے ساتھ کو ٹرین یا فناٹسزم کا عضری اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وقال اور تیمی چل سکتا ہے وار فطری بات یہ ہے کہ کلچرل اور فطرت دونوں کے خلاف تھا اس بنا پر وہ نہ چلا اور تیمی چل سکتا ہے اور فطری بات یہ ہے کہ کلچرل اختلاف کے معاملہ میں لیکھ دیس کے والے دین کا طریقہ اختیار کیا جائے ، یعنی وہی طریقہ جس کو اختلاف کے معاملہ میں لیکھ دیس کے اور فطری کی میں کہا جاتا ہے: Let us agree to disagree.

کلچرا پی فطرت ہی میں متنوع چیز ہے۔ کلچر کے معاملہ میں پیچے پالیسی بیہ ہے کہ ہرا یک کوآزادی
دی جائے ، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی آزادی کو جارحیت کی حد تک نہ لے جائے۔ گاندھی اور
ان چیے لوگوں کا نظریداس اصول پر بنی ہے کہ تم مجھ کو سچا مانو میں تم کو سچا مانوں گا۔ اس کے مقابلہ میں ہند
تو کا نظرید گویا تنوع کو بلڈوز کر کے صرف ایک کوقائم کرنے کا نام ہے۔ مگرید دونوں ہی نا قابل عمل
ہیں۔ اس معاملہ میں سیچے فارمولہ بیہ ہے کہ ہر ایک اپنی پسند کے طریقہ پر چلے ، اور دوسر اطریقہ اپنانے
والوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جائے۔

انسان کا مطالعہ بتا تا ہے کہ فرق واختلاف انسانی زندگی کا ایک لازی حصہ ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ سے ہے۔ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی بھی مسئلہ ایسانہیں ہے جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوں۔ بالفرض اگر ہم مذہبی فرق کوختم کر دیں تب بھی ہزاروں معاملات ایسے باقی رہیں گے جن میں لوگوں کے درمیان فرق و اختلاف موجود ہوگا۔ ایسی حالت میں اصل ضرورت یہ ہے کہ مجموعی انسانی زندگی کے لئے اتحاد کا فارمولا دریافت کیا جائے نہ کہ صرف مذہبی شعبہ کے لئے۔ اور یہ فارمولہ صرف ایک ہے۔ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کرنا اور با ہم لل جل کررہنا۔

## بے بنیادشکایت

ہندستان کے ایک مسلمان تا جر ہیں۔ پہلے وہ الرسالہ کے باقاعدہ قاری ہے۔ پھرایک مسئلہ پر
اُن کوشکایت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کوشیحت کرتے ہیں اور ہندوؤں کے خلاف

مجھی نہیں لکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں۔ آپ کو ہندوؤں کی طرف
سے اس کام کے لئے بیسے ملتا ہے کہ آپ ہندو۔ مسلم معاملات میں مسلمانوں کو ذمہ دار تھہ رائیں۔ اس
قتم کی بات کہہ کراُنہوں نے الرسالہ کی خریداری ہندکردی۔ اُنہوں نے نہ صرف الرسالہ کا مطالعہ چھوڑ
دیا بلکہ وہ اس کے خالف بن گئے۔

کی سال بعد ۱۱ اپریل ۲۰۰۲ ء کو دیلی میں اُن سے ملا قات ہوئی۔ میں نے کوئی اختلافی بات کے بغیراُن سے کہا کہ میرا تجربہ یہ بات کے بغیراُن سے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی خاص تجربہ بتا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ میرا تجربہ یہ کہ مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ غیر شجیدہ لوگ ہیں۔ اُن کے الفاظ میں ،مسلمان لفظ کا اگر انگاش ترجمہ کیا جائے تو وہ اِن سینسیر (insincere) ہوگا۔ اُنہوں نے مزید بتایا کہا کہ ذاتی تجربہ کی بنیاد پر اُنہوں نے اب اپنا پارٹنرا یک ہندو کو بنایا ہے۔ ہندو کی پارٹنرشپ میں ان کا کاروبار کا فی ترتی کررہا ہے۔

مگر عبرت انگیزبات ہے کہ ذرکورہ مسلم تا جرنے نجی ملاقات میں توبیہ بات کہی کیکن وہ اس بات کو اسٹیج پر کہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ نیز اُنہوں نے الرسالہ کی نسبت سے اپنی پچپلی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا۔

میں بھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے طبقہ کا یہی وہرامعیار موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے جوصاحب فہم اور صاحب علم افراد ہیں وہ اپنی نجی مشتگو میں ہمیشہ ای تتم کی بات کرتے ہیں گروہ پبلک میں اُسے کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وہرا معیار کا نتیجہ یہ ہے کہ بیلوگ خود اپنا معاملہ تو ہوشیاری کے ساتھ درست کئے رہے ہیں گرمسلم عوام کو معیار کا نتیجہ یہ ہے کہ بیلوگ خود اپنا معاملہ تو ہوشیاری کے ساتھ درست کئے رہے ہیں گرمسلم عوام کو

ذہنی گراہی میں ڈال کرانہیں اُس کا انجام بھگننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔

ہندستان میں مسلمانوں کے حالات کومیں ہے ۱۹۴ سے مسلسل دیکھتار ہاہوں۔ میرا تجربہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان کا دین نہیں۔ ہیں۔ اسلام اُن کا قومی کلچرہے، وہ اُن کا دین نہیں۔ موجودہ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ، اُن کی ملتی یالیسی قرآن سے ماخوذ نہیں۔

اپوزیش پارٹیوں کے بیانات، ہیوئ رائٹس کمیشن کی رپورٹیں تعلیم یافتہ طبقہ کا اظہار خیال، یکی مسلمانوں کی ذہن سازی کے ذریعے ہیں۔اُن کامشترک طریقہ سے کہ وہ حالات کو قانون اور منطق کی نظرے دیکھتے ہیں۔قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بھی اُنہوں نے جنگ کی آگ بھڑ کائی تو خدانے اس آگ کو بجھادیا (المائدہ ۲۴)

اس اعتبارے دیکھئے تو دوسروں کاطریقہ آگ بھڑکانے والوں کی فدمت کرنا ہے۔ جب کہ قرآن کے مطابق ، مسلمانوں کاطریقہ آگ بجھانے کا ہونا چاہئے ، نہ کہ ایساطریقہ اضار کرنا جوآگ کو مزید بھڑکانے کا سبب بن جائے۔ اس طرح کے معاملات میں قرآن کا طریقہ اصلاح خویش سے اصول پر قائم ہے اور دوسروں کاطریقہ احتساب غیر کے اصول پر۔

### غلطسوج كامسكله

ماہنامہ الرسالہ کے ایک قاری لکھتے ہیں: آپ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ آدمی کے لئے جب کامیا بی کا ایک موقع ختم ہوجائے قاس کو مایوں نہیں ہونا چاہئے ۔ کیوں کہ اس کے بعد دوسر اموقع وہیں اس کے لئے موجود رہتا ہے جس سے وہ اپنی ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرسکے ۔ سوال بیہ کہ آدمی کس طرح جانے کہ یہاں اس کے لئے دوسر اموقع موجود ہے۔ (سہیل احمد بنی دیلی)

یے موقع کو پہپانے کی شرط صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آدی بند ذہن کے تحت نہ ہو ہے بلکہ وہ کھے ذہن کے ساتھ سوچنے کے لئے تیار ہو۔ وہ دوسروں کو قصور وار مظہرانے کے سزاج سے اپنے آپ کواو پر اٹھالے۔ اس کی ایک مثال ہندستان کے مسلمان ہیں ۔ کے ۱۹۳ سے پہلے ہمارے لیڈر اور ہمارے اخبارات مسلمانوں کو یہ بتاتے تھے کہ ہندستان میں ان کا مقابلہ ہندوا کھڑیت سے اور ہمارے اخبارات مسلمانوں کو یہ بتاتے تھے کہ ہندستان میں ان کا مقابلہ ہندوا کھڑیت سے ہے۔ یہاں وہ بھی ترتی نہیں کر سکتے ۔ کے ۱۹۳ میں تقسیم کے بعد بھی بہی ذہن باتی رہا۔ تمام ہو لئے والے اور لکھنے والے لوگ مسلمانوں کو یہی منفی سبق دیستے رہے۔ پھیلوگ اس حد تک گئے کہ انھوں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں کا اکٹریتی فرقہ ہندستانی مسلمانوں کے حق میں اس ملک کو دوسرا اپنین بنانا جا ہتا ہے۔

اس خوغا آرائی نے مسلمانوں کے ذہن کو اتنا زیادہ بگاڑا کہ وہ بچھنے گئے کہ ہندستان میں ان

کے لئے کامیا بی اور ترتی کے مواقع سرے ہے موجودہی نہیں۔ میں کے ۱۹۳ سے اس کے خلاف ککھتااور
بول ام باہوں۔ آخر کار آزادی کے تقریباً • ۴ سال بعد مسلمانوں کا ذہن بدلنا شروع ہوا۔ اب ان کی سجھ
میں آیا کہ ہندستان میں ان کے لئے ہرتم کے مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ چنا نچداب یہاں کے مسلمان ہر
میدان میں مسلمل ترقی کررہے ہیں۔

اصل بیہ کہ اس دنیا کا نظام فطرت کے توانین کے تحت چاتا ہے نہ کہ کی متعصب فرقہ کے داستہ میں متعوبوں یا ساز شوں کے تحت کوئی فرقہ یا گردہ بالفرض چاہے بھی تو فطرت اس کے داستہ میں

ر کاوٹ بن جائے گی اوروہ تاریخ کے پہیکوالٹی طرف گھمانے میں کامیاب نہ ہوگا۔

جیسا کہ عرض کیا گیا، اس دنیا کا نظام فطرت کے اٹل قانون کے تحت چل رہا ہے نہ کہ کسی گروہ کی سمازش کے تحت فطرت کے اس قانون کا ایک حوصلہ افز اپہلویہ ہے کہ وہ اکثر حالات میں کمزور فرین کا ساتھو دیتا ہے۔ وہ تام نہا دبڑے گروہ کے مقابلہ میں چھوٹے گروہ کی حمایت کرتا ہے۔ یہ قانون قر آن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے: کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے تھم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ (البقرہ ۲۳۹)

ایک کمزورگردہ اپنے مقابلہ میں طاقتورگردہ سے کیوں کر بڑھ جاتا ہے اور فطرت کا قانون کس طرح اس کا مددگار بنتا ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ خالق فطرت نے پیدائش طور پر ہرانسان کے اندر انھاہ امکانات رکھدئے ہیں۔ ہرآ دمی پیدائش طور پر غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ گرابتدائی طور پر موجود سوئی ہوئی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ تمام اعلی امکانات اس کے اندر بالقوۃ طور پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ دہ اس بالقوۃ (potential) کو بالفعل (actual) میں جدیل کرے۔

یہاں دوبارہ فطرت کا قانون بیہ کہ بیتبدیلی دباؤکے ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی کی فردیا گروہ کے اوپر حالات کا جتنا زیادہ دباؤپڑتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی چھپی ہوئی صلاحیت امجر کرسا ہے آتی ہے۔ بیعین وہی فطری معاملہ ہے جو، مثال کے طور پر، گنے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، ہرگنا رس سے بحرا ہوا ہوتا ہے۔ گرمعمول کے حالات میں بیرس گنے سے باہر نہیں آتا۔ گنے کا رس صرف اس وقت اندر سے نکل کر باہر آتا ہے جب کہ اس پر غیر معمولی دباؤپڑے۔ گئے کو اگر آپ نرم موفی اس وقت اندر سے نکل کر باہر آتا ہے جب کہ اس پر غیر معمولی دباؤپڑے۔ گئے کو اگر آپ نرم دوئی میں رکھ دیں تو اس کا رس بھی باہر نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ گئے کو کریشر (crusher) میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھر اہوا چھارس نکل کر باہر آ جا تا ہے۔

یمی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان بھی ہمیشہ دباؤکے حالات میں ترقی کرتا ہے۔ یہی اصول فرد کے لئے بھی ہے اس معاملہ کوشہور برطانوی مورخ آرنلڈ جے لئے بھی۔ اس معاملہ کوشہور برطانوی مورخ آرنلڈ جے

ٹوائن بی نے اپنی کتاب مطالعہ تاریخ (A Study of History) میں کامیابی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ۱۲ جلدوں کی اس کتاب میں اس نے بتایا ہے کہ تاریخ کی تمام بردی بردی تہذیبوں کو جولوگ وجود میں لائے وہ اقبایت میں تھے۔ یہ در اصل اقلیتی گروہ ہے جو تاریخ کے تمام بردے بردے واقعات کے چیجے کام کر تاریا ہے۔

ٹوائن بی کے مطابق ،اس کا اصول ہے ہے کہ اکثریق گروہ کی طرف سے اقلیتی گروہ کو چینی پیش
آتا ہے۔ یہ چینی اقلیتی گروہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اکثریق گروہ کے مقابلہ میں زیادہ کام کرے۔ وہ اپنی وجود کو باقی رکھنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو دوسروں سے زیادہ استعمال کرے۔ حالات کا بید باؤاقلیتی گروہ کو ابھارتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہیروانہ کر دارادا کرنے کے قابل ہوجا تا ہے۔ ٹوائن بی نے فطرت کے اس اصول کو تاریخ کی اکیس تہذیبوں کی مملی مثال سے ثابت کیا ہے۔

فطرت کا یہی قانون ہندستانی مسلمانوں پرصادق آتا ہے۔ ۱۹۳۷ سے پہلے ہندستان میں اگریزوں کی حکومت تھی۔ وہ اپنی سیاسی مصلحت کے تحت ملک کے چھوٹے اور بڑے گروہ کے درمیان ایک موازنہ (بیلنس) قائم کئے ہوئے تھے۔ ۱۱گست کے ۱۹۳۷ کو جب ہندستان آزاد ہوا اور یہاں جمہوری دور آیا تو اگریز کا قائم کردہ موازنہ ٹوٹ گیا۔ اب مسلمانوں کی حیثیت اقلیتی گروہ کی ہوگئی اور ہندووں کی حیثیت اکثرین گروہ کی۔ اس کے بعد ہندستانی مسلمانوں کے لئے بہت سے مسائل پیدا ہوگئے جواگریزوں کے لئے بہت سے مسائل پیدا ہوگئے جواگریزوں کے زمانے میں موجود نہ تھے۔

ہندستانی مسلمانوں کے لئے بظاہر ہدایک مسئلہ تھا۔ گرفطرت کے قانون کے مطابق وہ ایک چینی تھا۔
چیلنج تھا۔ اپنے بتیجہ کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کی چیپی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنے کے ہم معنی تھا۔
بیداری کا پیمل اہتدائی طور پر کے ۱۹۳ کے بعد ہی شروع ہوگیا تھا۔ گراپنے پہلے دور میں وہ غیر شعوری مالت میں عمل کرتا رہا۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا اور بیداری کا پیمل شعوری طور پر شروع ہوگیا۔ اب یہ عمل اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہر جگداس کود کھا جا سکتا ہے۔

كيجة عرصه پهلے دبلی میں مسلمانوں كاايك جلسه ہوا۔ اس كاموضوع تھا: مسلمانوں كامعاشى كجيرًا

پن کیوں؟ یہاں مختلف مقر رین نے اظہار خیال کیا۔ میں نے اپٹی تقریر میں کہا کہ یہ مفروضہ بجائے خود غلط ہے کہ اس ملک کے مسلمان کچیڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اصل حقیقت برعکس طور پر بیہ ہے کہ اس ملک سے قریباً مجرسلمان نے کے ۱۹۳ کے بعد ساری دنیا ملک سے قریباً مجرسلمان نے کے ۱۹۴ کے بعد ساری دنیا میں اور خود ہندستان میں ایک اقتصادی انفجار (economic explosion) آیا ہے۔ الی حالت میں یہ ایک قتم کا خلاف زمانہ قول ہے کہ مسلمانوں کو اقتصادی اعتبار سے کچیڑ اہوا گردہ بتایا جائے۔ مشلمی نے کہاں قسم کا بیان بظاہری قابلی رد ہے۔

پھر میں نے اپنی تقریر میں حاضرین کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھے یقین ہے کہ جو مسلمان اس ہال کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ہر مسلمان کی اقتصادی حالت کے ۱۹۳۷ کے مقابلہ میں آج زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کا معالمہ اس سے مختلف ہوتو وہ کھڑ اہو کر میر ب اس بیان کی تر دید کرے۔ حاضرین میں سے کسی ایک مسلمان نے بھی پنہیں کہا کہ کے ۱۹۳۷ میں میری جومعاثی حالت تھی اس کے مقابلہ میں آج میری حالت خراب ہو چکی ہے۔

میں نے اس معاملہ کا با قاعدہ سروے کیا ہے اور اپنی کتاب '' ہندستانی مسلمان' میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق ، ہندستان کا تقریباً ہر مسلم ادارہ ، ہر سلم جماعت ، ہر سجد اور ہر مدرسہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تقریباً ہر سلم خاندان کے مقابلہ مدرسہ کے مقابلہ میں آج دگنا اور چوگنا ترقی کر چکا ہے۔ تقریباً ہم سلم خاندان کے مقابلہ میں آج زیادہ بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ تعلیم ادر اقتصادیات کے میدان میں ہندستانی مسلمان کے مقابلہ میں آج بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ بیترتی اتناعام ہوچکی ہے کہ کی بھی مسلم خاندان کا جائزہ لے کراس کی تصدیق کی جاشتی ہے۔

اس معاملہ کی ایک چھم کشا مثال وہ ہے جو جولائی ۱۹۹۹ میں سامنے آئی۔ نیویارک کے مشہورا قضادی میگزین فوربس (Forbes) نے ساری دنیا کے ارب پتیوں کا سروے کیا۔ اس سلسلہ میں اس نے ہندستان کے ارب پتیوں کا بھی سروے کیا۔ اس سروے کے نتائج فوربس میگزین کے ثمارہ ۵ جولائی ۱۹۹۹ میں شائع ہوئے۔ اس کے بعدوہ ہندستان کے تمام اخباروں،

مثلاً تأمس آف انڈیا، ہندستان ٹائمس، وغیرہ میں نقل ہوئے۔

فوربس میگزین کے سروے کے مطابق اس وقت ہندستان کے ارب پتیوں (billionaires)
میں جو آدی نمبراکی پر ہے دہ بنظور کا ایک مسلمان ہے جس کا نام عظیم ہاشم پر یم جی ہے۔ اس کے علاوہ ہندستان کے دس انتہائی بڑے دولت مندوں میں سے تین آدمی مسلمان ہیں۔ انٹیلی جنٹ انوسٹر (At The Top) کشارہ ۱۹۹۳ میں بیر پورٹ ایٹ دی ٹاپ (Intelligent Investor) کے شارہ ۱۹۹۹ میں بیر پورٹ ایٹ دی ٹاپ (کورٹ ویری رچ کے عنوان سے چھپی ہے۔ ٹائمس آف اٹٹریا ، فیرہ کا فیرہ کا خون ۱۹۹۹ میں بیر پورٹ رچسٹ انٹرین (Very Rich) کے عنوان سے چھپی ہے۔ دوسرے اخباروں میں بیر رپورٹ رچسٹ انٹرین (Richest Indian) وغیرہ عنوانات کے تحت شائع ہوئی ہے۔

### بي قيمت الفاظ

آپ بینک کے ذرید کس خص کو کمپر رقم اواکرنا چاہتے ہیں تواس کو آپ اتن ہی رقم کا ایک چک دیتے ہیں۔ یہ بینک کے بہاں آپ کے کھا تا میں آئی مقدار میں وقت کار آمہے جب کہ بینک کے بہاں آپ کے کھا تا میں آئی مقدار میں وقع ہوجاتی آپ نے چک کے کا غذر پر مکمی ہے۔

اگر بنیک کے یہاں آپ کے کھاۃ میں صروری رقم نہ ہو اور آپ کسی کو چک لکھ کر دے دیں توالیہ چک کی کوئی قیمت نہیں۔ کیوں کہ اس چک کی بنیا دیر بنیک رقم کی ادائیگی نہیں کرے گا- آپ کا اس قسم کا چک مرف ایک بے قیمت کا غذی پر ذہ ہے ذکہ فی الواقع بینک چک - ایسے چک کو بینک کی اصطلاح میں بے کار چک (Dud cheque) کہاجا تاہے۔

جب آپ کس سے ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کی بنیا دیر دہ آپ کے بارہ میں کوئ امید وت اگر کوے توگویا آپ اس کو اینا ایک چک دیتے ہیں۔ ایسے چک کی قیمت اسی وقت ہے جب کہ آپ کے الفاظ کو وہ عمل کے دفت کیش کو اسکے ۔ اگر ایسا ہوکہ عمل کا وقت آنے پر آپ ایس سے ایسے الف اظ پورے ذکریں توگویا کہ آپ نے اپنے بجائی کو ایک بے کا رچک دیے دیا ۔ آپ اس سے ایسے الف اظ بولے جن کے پیکھے آپ کے افلاتی کھاتے ہیں عمل کی مزودی مقداد موجود ذکمتی ۔

کسی قوم پرجب زوال کاوقت آجائے تو اس کا ہر فرد اس قسم کے بے کار چک تقیم کرنے کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب ہر شخص ایسے الفاظ بولنے لگتاہے جس کے بارہ میں وہ سنجیرہ نہیں ہونا۔ جس کے متعلق اس کے اندریر مصنبوط ارادہ موجود نہیں ہوتا کہ وہ ان الفاظ کوعمل کی صورت میں بورا کرنے گا۔

اس قسم کی تفظی فیاضی قرآن کی اس آیت کی مصداق ہے کہ وہ ابنی ذبان سے السی باتیں کہتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہوتیں (آل عمال ۱۹۰) لین ایسے لوگ بظاہر الجسے بڑے الفاظ بولئے ہیں مگر دہ اپنے الفاظ بولئے ہیں مگر دہ اپنے اللہ میں مین ہوتا کہ انھیں ایسے ان الفاظ کو علّاً بورا کر نامے ۔ وہ موٹ کھنے کے لیے کہد دینے ہیں ، وہ کرنے کے لیے نہیں کہتے ۔

اس روسٹس کو قرآن میں منافقین کا طریقہ بتایا گیا ہے اور منافقین کے بارے میں قرآن سیس اعلان کیا گیاہے کہ وہ آگ کے سبسے نچلے طبقے میں ہوں گے ( النساء ۱۲۵)

# سكون كاسرچشمه

مسٹر نٹورسکھ (اے سال) انڈیا کے ایک متازلیڈر ہیں۔ وہ اپ وسیع مطالعہ کے لیے مشہور ہیں۔ اُن کے ساتھ ایک شدید خاندانی جادشہ ہوا۔ اُن کی جوان بیٹی ریتواوران کی جوان بہونا شاصر ف ایک مہینہ کے وقفہ سے حادثہ کا شکار ہو کر مرکئیں۔ اس کے فوراً بعد کا نگریس کی صدر مسزسونیا گاندھی تعویت کے لیےنی دبلی میں اُن کے گھر گئیں۔ اُس وفت مسٹر نٹورسکھ اپنے کمرہُ مطالعہ (study) میں تعے۔ یہاں انہوں نے دنیا بھر کی دس ہزار فتقب کتابیں اکٹھا کی ہیں۔ مسٹر نٹورسکھ نے اُن کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسزسونیا گاندھی سے کہا کہ ان کتابوں میں ملکی حکمت موجود ہے۔ صدیوں کی حکمت کا خلاصہ یہاں پایا جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک بھی ایس کتاب موجود نہیں جس کو پڑھ کر میں اپنے مسکون دے سکون:

Here you have the wisdom of the world, wisdom of the ages in concentrated form, but there is not a book I could pick up to console myself. (*Hindustan Times*, New Delhi, June 2, 2002, p. 14)

مسٹرنٹورسنگھ کیوں اپنے کمرہُ مطالعہ میں وہ کتاب نہ پاسکے جواُنہیں مذکورہ حادثۂ موت کے موقع پرتسکین وے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسٹرنٹورسنگھ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا،البتہ میں روحانیت کو مانتا ہوں۔

I don't believe in religiosity. I believe in spiritualism.

ندہب کا فکری نظام خدا کے نصور پر قائم ہے، اور روحانیت کا فکری نظام خود انسان کے اپنے تصور پر۔خدا کے عقیدہ سے الگ ہو کر روحانیت کا جوتصور ہے دہ اس مفروضہ پر قائم ہے کہ انسان کے اپنے اندرامکانی طور پرسب کچھ چھپا ہوا ہے، اس لیے تم اپنی داخلی دنیا میں دھیان لگا ؤ۔ وہاں تم کوسب کچھ کے انسان کو جو کچھ پانا ہے دہ خودا پنے آپ سے پانا ہے۔ یہ کہ کا روسر کے فظوں میں یہ کہ انسان کو جو کچھ پانا ہے دہ خودا پنے آپ سے پانا ہے۔ یہ

ایک بے بنیا دنظریہ ہے۔ طاہر ہے کہ جوانسان مسئلہ کا شکار ہووہ خودہی اپنے مسئلہ کا حل کیے بے گا۔ مذہب جس کی نمائندگی اسلام کرتا ہے، اُس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ فہ ہب اسلام کا فکری نظام خدا کے تصور پر قائم ہے، یعنی وہ ذات جو قادر مطلق ہے اور جس نے انسان کوقر آن کی صورت میں کامل رہنمائی عطافر مائی ہے۔

قرآن میں فرکورہ تم کے مسلم کاحل واضح طور پر ماتا ہے۔ اس سلسلم کا ایک براور است توالہ یہ ہے۔ ولک امن اجل فیاذا جاء اجلهم لا یست احرون ساعة و لا یستقدمون (الاعراف ۳۳) یعنی برامت (اور برانیان) کے لیے ایک مقرد مدت ہے۔ جب اُن کی مت پوری بوجائے گی تو وہ ندا یک گھڑی چیچے بٹ کیس کے ، ندآ کے بر سکیس کے۔

اس قرآنی تصور کے مطابق ، ہرانسان جود نیا میں آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک مقرر مدت پوری کرنے کے بعد یہاں سے چلا جائے۔ گویا انسان کی موت ایک ایبا واقعہ ہے جو بہر حال ہونے والا تھا اور وہ ٹھیک اپنے وقت پر ہوگیا۔ اس اعتبار سے موت ایک فطری حقیقت ہے ، ایک الیی فطری حقیقت جہ ایک ایک فطری حقیقت جہ کی تبدیلی پر انسان قادر نہیں۔

بیعقیدہ انسان کے اندر اعتراف حقیقت کا ذہن پیدا کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف اپنے آپ انسان کودہ چیز دے دیتا ہے جس کومسٹرنٹور سنگھ نے تسلّی (console) سے تعبیر کیا ہے۔

انسانی نفسیات کا مطالعہ بتا تا ہے کہ آدمی کے ساتھ اگر کوئی چیز حسب تو قع پیش آئے تو اُس کا ذہمن پیشگی طور پراُس کا استقبال کرنے کے لیے تیار بہتا ہے۔ الیمی چیز کووہ معتدل انداز میں قبول کرلیتا ہے۔ البتہ اگر پیش آنے والا واقعہ اُس کے لیے غیر متوقع ہوتو اُس کا ذہمن پیشگی طور پراُس کی قبولیت کے البتہ اگر پیش آنے والا واقعہ اُس کے لیے غیر متوقع ہوتو اُس کا ذہمن پیشگی طور پر اُس کی واقعہ کے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر ایک انسان موت کے حادثہ کو معمول کے واقعہ کے طور پر لیتا ہے۔ اور دوسرے انسان کے ساتھ جب موت کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اُس کے لیے ایک ایسے صدمہ (shock) کا سبب بن جاتا ہے جس کا وہ مجمل نہ ہوسکے۔

# درخت كى مثال

درخت خداکی ایک انڈسٹری ہے۔درخت کا آغاز ایک چھوٹے نے ہوتا ہے۔ نے کا اندر وہ تمام امکانات نہایت کاریگری کے ساتھ سموئے ہوتے ہیں کہ جب بھی اس کوموافق حالات ملیس وہ ایک درخت کی صورت میں اپنے کو ظاہر کرنا شروع کردے۔

ت کے بونے کی جگہ مٹی ہے۔آپ ت کو چھر میں ڈال کراس کے متوقع نتائج حاصل نہیں کرسکتے۔ ت کو جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے جاتا ہے جیسے کہ ساری کا نتات صرف اس کی پرورش کے لئے بنائی گئی تھی۔ مٹی نرم ہوکراس کو موقع دیتی ہے کہ دوہ اس کے اندراپی جڑیں داخل کرے۔ بیٹیر یا کروڑوں کی تحداد میں اس کے جڑوں میں جمع ہوجاتے ہیں تاکہ فضا ہے نائٹروجن الگ کر کے اس کی خوراک فراہم کریں۔ زمین کی تہیں اپنی محد نیات اور نمکیات کو پائی میں گھول کراس کی جڑوں کو پہنچاتی ہیں تاکہ دوہ کھنچ کراوپر کی طرف جائے اور درخت کی نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ زمین سے لے کرسورج تک کا کتات کا پورا کا رخانہ متحرک ہوجا تا ہے تاکہ اس کے لئے خلف موسم پیدا کرے اور گری اور ہر دی اور ہارش کے حالات سے گزار سے ہوئے اس کو ایک کھمل درخت کی صورت میں کھڑا کروے۔

یددخت بوری کا نئات ہے اس طرح ہم آبگ ہوتا ہے کہ کہیں بھی ماحول کی دوسری چیزوں سے اس کا کراؤ نہیں ہوتا۔ وہ اگرزشن سے پانی لیتا ہے تو خود بھی زمین سے لی ہوئی رطوبت کواپی پتوں کے ذریعہ فارج کرکے بارش کے کمل میں معاون بندہ ہے۔ وہ اگرزمین سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے تو خود بھی اپنی پتوں اور پھولوں کوزمین پرگراکراس کی ذرخیزی میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ اگر ہوا سے کاربن ڈائی آ کسا کڈ لیتا ہے تو ایک اور مفید چیز آ سیجن کی صورت میں اسے لوٹا دیتا ہے۔ وہ کا نئات سے الگ ہوتے ہوئے پوری کا نئات سے اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے کہ کی چیز سے بھی بھی اس کا نکراؤنہیں ہوتا۔

درخت سایہ تلاش کرنے والے کے لئے سایہ مہیا کرتا ہے۔ وہ اپ پاس سے گزرنے والوں کے لئے سایہ مہیا کرتا ہے۔ وہ اپ پاس سے گزرنے والوں کے لئے اس کے پاس لذیذ پھل موجود ہوتا ہے۔ جی کہ جولوگ اس کوکاٹ ڈالتے ہیں ان کو بھی وہ کئڑی مہیا کرتا ہے جس سے وہ اپنی مختلف تمدنی ضرورتوں کو پوری کریں۔ جب بھی تجربہ کا کوئی لمحہ آتا ہے تو درخت میں وہی ثابت ہوتا ہے جس کی اس سے امید کی گئی تھی۔

ان سب کے ساتھ درخت ایک ایبا وجود ہے جوز مین میں اپنی جڑیں داخل کر کے خود اپنے بل پر کھڑا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درخت کا تقریباً نصف حصہ سطح زمین کے نیچے ہوتا ہے اور نصف حصہ سطح زمین کے او پر۔ وہ زمین کی تہوں میں اس طرح گڑا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اکھاڑ نہ سکے اور فضامیں اس طرح بلند ہوتا ہے کہ کا نئات کی تمام چیز وں سے بے دوک ٹوک اپنارزق حاصل کرے۔

قرآن میں مومن کی مثال درخت سے دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو کن صفات کا حامل ہونا چاہئے۔ مومن وہ ہے جس کے اندروہی صفتیں انسانی سطح پر موجود ہوں جو درخت کے اندر مادی سطح پر پائی جارہی ہیں۔ مومن کو وہ کا مشعور کے تحت کرنا ہے جس کو درخت طبعی قانون کے تعت انجام دے رہا ہے۔ مومن کو خود اپنے ارادہ سے اسی سرسز دنیا کی تخلیق کرنی ہے جس کو درخت نظام قدرت کی یابندی میں جبرا وجود میں لاتا ہے۔

عام درخت مٹی کے اندر سے نکلتا ہے۔ مون کا درخت روحانیت کی ربانی زمین پراگتا ہے۔ ایک دنیا کے مادی اجزاء سے بنتا ہے اور دوسراعالم آخرت کے جنتی اجزاء سے۔ عام درخت مادی دنیا کا درخت ہے تو مومن انسانی دنیا کا درخت۔

درخت ایک نمو پذیر وجود ہے، ای طرح موس بھی ایک نمو پذیر وجود ہے۔موس وہ انسان ہے جور بانی فکر کی بناپراس قابل ہوجا تا ہے کہ پوری کا ئنات اس کے لئے معرفت کا دستر خوان بن جائے۔

#### فلسفه صحبت

''ایک بڑا سائنسلال جو چیزاپے شاگر کو دیتا ہے، وہ ایک ذہنی رجان (attitude of mind)
ہے۔''ایک مبھرنے سے بات نوبل انعام پانے والوں کی ایک جماعت کا جائزہ لینے کے بعد کبھی ہے۔
وہ بتا تا ہے کہ کسی سائنسدال کونوبل انعام پانے کے قابل بنانے والی چیز بینییں ہے کہ اس کو کہیں سے
سائنسی معلومات کا بڑا ڈھیر حاصل ہو گیا تھا۔ وہ چیز جس نے اس کو اس عالمی اعزاز کا مستحق بنایا، وہ
صرف اخذ ومطالعہ کا ایک ذہنی رجحان تھا جو کسی بڑے سائنسدال کی صحبت سے اسے ملا تھا۔ اسی چیز نے
بالآخراس کو ترقی کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔

صوفیاء کے یہاں جس چیز کو محبت کہاجاتا ہے اس کی اصل بھی یہی ہے۔ بی محبت کوئی پر اسرار چیزیں۔ بدایک سادہ فطری حقیقت ہے۔ اپنی اصل کے اعتبار سے دہذہبی شخصیت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور غیر مذہبی شخصیت کے یہاں بھی۔

ایک شخص جس نے لمبی جدو جہد کے بعد علم اور تج بہ بیں اپنا حصد پایا ہواس کی ہر پات گہرے معانی لئے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ جب بولٹا ہوتوہ علوم کے ہر بے کو بتا تا ہے۔ وہ جب تبحرہ کرتا ہوتوں اس کا تبحرہ ایک بڑے ذخیرہ گتب کا خلاصہ ہوتا ہے۔ وہ جب اپنے تج بات بیان کرتا ہے تو وہ برسوں کے درمیان تھیلے ہوئے سفر کو چند منٹوں میں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب مشورہ دیتا ہے تو اس کے مشورہ کے پیچھے نشیب وفر از اور کام پانی و تا کامی کی طویل کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے جس سے وہ گزر چکا ہے۔ اس کا ہر لفظ ایک کتاب ہوتا ہے، اس کی ہرتقر رہا ایک پورے کتب خانہ کا خلاصہ ہوتی ہے۔ اس کا بولنا پوری تاریخ کا بولنا ہوتا ہے، اس کی ہرتقر رہا ایک بورے کتب خانہ کا خلاصہ ہوتی ہے۔ اس کا بولنا پوری تاریخ کا بولنا ہوتا ہے اور اس کا سوچتا پورے عالم بشری کا سوچتا۔

یمی فلفہ محبت کا خلاصہ ہے۔ زیر محبت آ دمی اس حیثیت میں ہوتا ہے کہ صاحب محبت نے جو چیزا لیک عرصر ف کر کے حاصل کر لے۔ چیزا لیک عرصر ف کر کے حاصل کی ہے، اس کوہ ہ چند لمحات صرف کر کے حاصل کر لے۔ زیر محبت آ دمی صاحب محبت سے صرف علم حاصل نہیں کرتا، اس کے ساتھہ، دوا یک زیادہ والک بھی حاصل کرتا ہے۔وہ صرف معلومات نہیں لیتا بلکہ وہ اس سے تڑپ بھی پاتا ہے۔اس کو صرف بدفائدہ نہیں ہوتا کہ وہ کتابوں اور مصنفوں کے نام س کر اپنی فہرست کھل کرلے بلکہ اس کی صحبت اس کو اس قائل بنا دیتی ہے کہ وہ علم کی ہواؤں میں سانس لے اور معرفت کے سمندروں میں نہائے۔ تاہم بید فائدہ صرف حقیق طالب کے لئے ہے نہ کہ محض ظاہری طور پر صحبت میں بیٹھنے والے کے لیے۔

قرآن ش الل ايمان كونسيحت كرتے ہوئ ارشاد ہوائي الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (التوبه ١١٩) يعنى اسائيان والو، الله عدو اور تجاوگوں كماتم رہو۔ يہتے لوگ ياصادقين كون بي سيروه لوگ بي جن كتول وقعل مي تضاد شهو جن كا ظاہر و باطن كيال ہو۔ (استوت ظوا هر هم و بواطنهم) السجامع لاحكام القرآن للقوطيي - ٢٨٩٨٨

اس منتم کے صادقین کی صحبت میں بیٹھنا بمیشہ مفید ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ہر بیان مبنی برحقیقت ہوتا ہے۔ وہ وہ بی ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کے اندرسچائی کا عزاج پرورش پاتا ہے۔ وہ بے بنیاد باتوں میں جینے کے بجائے حقائق میں جینے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے اندراعلی انسانی اوصاف انجرتے ہیں۔ ان کی نیمتوں میں یا کی اور ان کے قول میں شجیدگی آ جاتی ہے۔

ایسے لوگ بے صد تا در الوجود ہیں جو صحبت سے یا اپنے ماحول سے اثر نہ لیں۔ بیشتر لوگوں کا حال یہی ہے کہ دوہ دوسروں سے اثر لیتے ہیں۔ وہ دیسے ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ان کے گرد دہیش کا ماحول ہو۔ اس لئے آدمی کو صحبت کے معاملہ میں بے صدمخاط رہنا جا ہے ۔ قرآن کے مطابق قائل صحبت آدمی دہ ہے جس کے فلا ہراور باطن میں فرق نہ یا یا جاتا ہو۔

## مثبت انداز میں سوچنا

دوراول کے مسلمانوں نے جو بے نظیر کامیا بی حاصل کی اس کا سب سے بڑا رازیہ تھا کہ ان میں کا ہر فرر مکمل معنوں میں مثبت سوچ (Positive Thinking) کا مالک تھا۔ وہ بقر آن کے مطابق عمر میں بہر کا پہلو تلاش کر لیتا تھا۔ وہ بظاہر شکست کے واقعہ میں فتح کا راز دریافت کر لیتا تھا۔ اس کے کے پوری دنیا اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ مثبت خوراک کا دستر خوان بن گی تھی۔ مسلمانوں کا بہی مزاح تقریباً ہزار سال تک جاری رہا۔ انیسویں صدی میں جب مسلم سلطنتیں الل مغرب کے ہاتھوں لوٹ کرنیا تو اس کے بعد جو مسلم رہنماا مخے وہ رو مگل کی نفسیات میں جب مسلم سلطنتیں الل مغرب کے ہاتھوں لوٹ مسلم نسلوں کو احتجابی ذبن میں جنال کر دیا۔ ساری دنیا کے مسلمان ،خواص ادر عوام دونوں احساس محروی مسلم نسلوں کو احتجابی ذبن میں جنال کر دیا۔ ساری دنیا کے مسلمان ،خواص ادر عوام دونوں احساس محروی کا متبجہ بیہ بوا کہ مسلمان اس نفسیاتی جبجیدگی میں جنال ہو گئے جس کو انگریزی میں جیرانو کیا (Paranoia) کہا جا تا ہے۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہلوگوں کا حال بیہے کہ دہ گمراہی کاراستہ دیکھیں تو وہ اس کواختیار کر لیں گےادراگر دہ فلاح کاراستہ دیکھیں تو وہ اس کواختیار نہ کریں گے (الاعراف ۲۰۱۱)

اس کودوسر کفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ لوگ منفی پکاری طرف تیزی سے دوڑتے ہیں، گر شبت پکاری طرف وہ اس طرح نہیں دوڑتے ۔اس کا سبب سے ہے کہ منفی کلام حال کی زبان میں ہوتا ہے اور شبت کلام ہمیشہ مستقبل کی زبان میں ، اور تاریخ کا تجربہ سے کہ مستقبل کی زبان ہمجنے والے ہمیشہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور حال کی زبان سجھنے والے ہمیشہ بہت زیادہ۔

اس دنیامیں برشم کی ناکامیوں کاراز منفی طرز فکر ہاور برشم کی کامیا بی کاراز شبت طرز فکر منفی طرز فکر منفی طرز فکر برشم کے طرز فکر برشم کے دینی اوراخلاتی برائیوں کا سرچشمہ ہاور شبت طرز فکر اس کے مقابلے میں برشم کے دینی اور دنیوی خیر کا سرچشمہ۔

## اتحاد میں خدا کی مدد

ایکروایت کے مطابق ، رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عزوجل: انا ثالث السریکین مالم یخن احدهما صاحبه (رسول الله علیه وسلم قال الله عزوجل: انا ثالث السریکین مالم یخن احدهما صاحبه (رسول الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے کہ میں دوشریکوں کے ساتھ تیسر اہوتا ہول، جب تک ان میں کا کوئی ایک ساتھی این دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔

اس مدیث کو گفظی طور پرلیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوآ دی اگر خدا کے لیے آپس میں متحد ہوجا نمیں تو ان کے ساتھ خدا خود ایک تیسرے رکن کی حیثیت سے شریک ہوجا تا ہے اور جس اتحادی مجموعہ میں خود خدا شریک ہوجائے اس کی طاقت بلاشہہ بے پناہ صد تک بڑھ جاتی ہے۔ان کا اتحاد نا قابل تنخیر صد تک مضبوط ہوجا تا ہے۔

یہ کوئی پرامرار بات نہیں۔ یہ ایک سادہ فطری حقیقت ہے۔ ایساس لیے ہوتا ہے کہ جب کھ لوگ صرف اللہ کی فاطر متحد ہوں تو ان کی نفیاتی حالت عام لوگوں سے مختلف ہوجاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال ہے ہوتا ہے کہ وہ ہر معاطے کواپٹی ذات کی نظر سے دیکھنے کے بجائے خدا کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ انہیں اگراپ ساتھی سے کوئی شکایت ہوتو وہ یہ ہوج کراسے بھلادیت ہیں کہ میں تو خدا کے لیے متحد ہوا ہوں نہ کہ کمی انسان کے لیے۔ کسی موقع پراگران کی انا کوچوٹ لگتی ہے تو وہ اس کا اثر نہیں لیت کیوں کہ وہ ہوئے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں انہیں کوئی نقصان کیوں کہ وہ ہوتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں انہیں کوئی نقصان کہ بہنچا تا ہے تو دہ اس کی پروائیس کرتے۔ کیوں کہ ان کا ذہن ہے ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کا فائدہ لینے کے لیے اس اتحاد میں شرکت کی ہے نہ کہ دنیا کا فائدہ لینے کے لیے اس اتحاد میں شرکت کی ہے نہ کہ دنیا کا فائدہ لینے کے لیے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کے لیے متحد ہونا اپنے آپ میں ایک طاقت ہے۔ خدا کے لیے متحد ہونے والے لوگوں میں وہ مزاج بن جاتا ہے جواختلاف کا قاتل ہے۔ بیر بانی مزاج اس بات کی صانت بن جاتا ہے کہ کوئی بھی اختلافی سبب ان کے اتحاد کو نہ توڑے۔ وہ تمام اختلافات کو بھلا کر

بوری مضبوطی سے اتتحاد کی رتی کے ساتھ بندھے ہوئے رہیں۔

موجائے گی ۔ کوئی بھی شکایت اختلاف کے درج تک نہ پہنچے گی۔

اتحاد کی یہ برکت اس وقت تک ہاتی رہتی ہے جب تک اتحاد یوں میں خیانت کی ذہنیت نہ پیدا ہو۔ خیانت کیا ہے۔ خیانت یہ ہے کہ ایک شریک اتحاد دوسرے شریک اتخاد کا خیرخواہ نہ رہے، ایک شریک اتحاد ، دوسرے شریک اتخاد ، کوغیر سجھ لے۔ جب لوگوں میں یہ نفسیاتی برائی آجائے تو لوگوں کے شریک اتحاد ، دوسرے سے دور ہوجاتے ہیں۔ ان میں ایک دوسرے کو اپنا سبھنے کا مزاح ہاتی نہیں رہتا۔ وہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے گئے ہیں۔ جب ایسا ہوجائے تو ان کے اتحاد کی تمام اینٹیں ال جاتی ہیں۔ ان کا آپل کا جوڑختم ہوجاتا ہے۔ اتحاد کے افراد پہلے اگر جمی ہوئی اینٹوں کے مانند ہے تو اب وہ بھی۔ اس کا آپل کا جوڑختم ہوجاتا ہے۔ اتحاد کے افراد پہلے اگر جمی ہوئی اینٹوں کے مانند ہوجات ہیں۔ اب ان کا اتحاد ہی ختم ہوجاتا ہے اور ان کی طاقت بھی۔ اتحاد پیدا ہونا نہایت آسان ہے، گر اتحاد کو ہاتی رکھنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ اتحاد کے بعد لاز ما آپلی میں شکا یہ بیت اس ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اب اتحاد کے بعد لاز ما آپلی میں شکا یہ ہو تے ہیں۔ ایک خیانت کا اور دوسر ا اخلاص کا۔ اتحاد کی افراد میں جب خیانت کا اور دوسر ا اخلاص کا۔ اتحاد کی افراد میں جب خیانت کا اور دوسر ا اخلاص کا۔ اتحاد کی افراد میں جب خیانت کا مور دوسر ا اخلاص کا۔ اتحاد کی افراد میں جب خیانت کا مور دی کا مزاح آجائے دورائے تو ان کی شکایتیں بڑھتی رہیں گی۔ یہاں تک کمان کا آخاد ٹوٹ کھوٹ کرختم خیانت کا مزاح آجائے دورائے تو ان کی شکایتیں بڑھتی رہیں گی۔ یہاں تک کمان کا آخاد ٹوٹ کھوٹ کرختم

ہوجائے گا۔ اس کے برعس جب لوگوں میں اخلاص کا مزاج ہوتو ہر شکایت پیدا ہوتے ہی وہ ختم

# كام كى عظمت

صدیث میں آیا ہے کہ پیغیراسلام علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی کمائی کون ی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ سسآ دی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا (سنسل النب صلب الله علیه وسلم عن افضل الکسب فقال سسوعمل الرجل بیدہ) مندالا مام احر، الجزء الثالث، صفحہ ۲۲۳۔

اس مدیث میں کام کی عظمت (dignity of work) کو بتایا گیا ہے۔ اسلام میں اس بات کی بے صدا ہمیت ہے کہ آ دمی خود کام کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھے۔ یہ اسلامی مزاح کے سراسر خلاف ہے کہ کسی کام کو چھوٹا کام سمجھا جائے یا کسی کام کے کرنے میں شرم محسوس کی جائے۔ ایک روایت کے مطابق ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمام پیغیر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ مطرت داؤداگر چہ بادشاہ تھے گروہ بھی اپنا کام خودا پنے ہاتھ سے کرنا پہند کرتے تھے۔

کوئی کام چھوٹا یا بزائیں ہوتا۔ ہر کام کام ہے، اور اس قابل ہے کہ اس کوکیا جائے۔ جب ایک آدی کوئی کام کرتا ہے تو وہ صرف کام نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آپ کو بے کاری سے بچاتا ہے۔ وہ اپنی بارے میں اس بات کا جوت ویتا ہے کہ میرے اندر پیظیم انسانی اسپرٹ زندہ ہے کہ میں جب کی کام کو دیکھوں تو فوراً خود اس کو انجام دوں۔ جب کوئی کام سامنے آجائے تو میرے اندر یہ اسپرٹ جاگ اسٹھے کہ میں اس کام کو انجام دوں گا:

#### I will do it.

ایک آدی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس وقت وہ اپی شخصیت کو بتار ہا ہوتا ہے۔ کام کرتا کام کرنا کام کرنے والے گ شخصیت کا تعارف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض شنا س (duty conscious) آدی ہے۔ اس کے اندر کرڈ النے کا آدی ہے۔ اس کے اندر کرڈ النے کا جڈ بہہے۔ وہ ست اور کا الل آدی نہیں۔ وہ اس کا تحل نہیں کرسکتا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو لے کر بے کار چڑار ہے۔ اس کی لذت کام میں ہے نہ کہ بے کار رہ کر وقت گز ارنے میں۔

# غلطتمي

یہ ۱۳ مارچ ۲۰۰۲ کا واقعہ ہے۔ نی دہلی کے کیٹ آفس (CAT office) میں ڈاکٹر شمس الآفاق خال اپنے کام سے گئے ہوئے تھے۔ وہاں حسب معمول دوسرے بہت سے لوگ تھے۔ ایک آدی ان کے سیا منے تھا۔ ڈاکٹر صاحب آ گے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس آدی کی پیٹے پر ہاتھ رکھ کراشارہ کیا کہ مجھے راستہ دے دو۔

آفس میں اپنے کام سے فارغ ہوکر جب وہ نظیقو گیٹ کے باہر دوآ دمی کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک وہی شخص تھا جس کی پیٹھ پرڈاکٹر صاحب نے ہاتھ رکھاتھا۔ اور دوسرااس کا ساتھی تھا۔ وونوں صورت سے جائے معلوم ہوتے تھے۔

مذکورہ آدی نے جیے ہی ڈاکٹر صاحب کود یکھادہ اچا تک بگڑگیا۔ وہ نہایت اشتعال انگیز لہجہ
میں ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ حتیٰ کہ اس نے کہا کہ راجندر، تم کیا سبجھتے ہو، میں تم کو گولی مار دوں گا۔
ڈاکٹر شمس الآفاق صاحب اعراض کے فارمولے پڑمل کرتے ہوئے اب تک بالکل خاموش تھے۔ جب
اس آدی نے راجندر کانام لیا تو انہوں نے فورا محسوں کیا کہ پیغلط نہی کا معاملہ ہے۔ ابھی وہ چپ ہی تھے
کہان کے ساتھی مسٹر اشوک کمار نے کہا کہ بھائی بتم کو غلط نہی ہوئی ہے۔ بیتو ڈاکٹر شمس الآفاق ہیں۔ اور
پیفلاں سرکاری محکمہ میں افسر کی حیثیت سے کام کررہے ہیں۔ اس آدی کو لیقین نہیں آیا۔ شایداس کے
مفروضہ راجندر کی صورت ڈاکٹر صاحب سے بچھ لتی جاتی تھی۔ اس کی طلب پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی
جیب سے اپنا آکٹر ننٹی کارڈ نکالا اور اس آدمی کو دکھایا۔ آکٹر ننٹی کارڈ کو دیکھتے ہی وہ ایسا ہوگیا جیسے
جیب سے اپنا آکٹر ننٹی کارڈ نکالا اور اس آدمی کو دکھایا۔ آکٹر ننٹی کارڈ کو دیکھتے ہی وہ ایسا ہوگیا جیسے
پھولے ہوئے غبارہ کی ہوا اچا تک نکل گئی ہو۔ اور پھروہ سر جھکا کرخاموثی کے ساتھ چلاگیا۔

اس واقعہ میں بہت بڑاسبق ہے۔اگر کوئی شخص آپ کے خلاف برا برتاؤ کری تو فوراُاس کواپنا ویٹمن نہ مجھے لیجئے عین ممکن ہے کہ اس کے برے برتاؤ کا سبب اس کی غلط پنہی ہو۔اگر آپ صبر واعراض کے فارمو لے پڑممل کرتے ہوئے اس سے نرمی کا معاملہ کریں تو عین ممکن ہے کہ آپ کی صحیح تصویر کو جاننے کے بعداس کا رویہ بابکل بدل جائے۔ گوئی مارنے کی بات کرنے والا آ دمی آپ کو پھول کی پیش کش کرنے لگے۔

تجربہ بتا تا ہے کہ بےصبری کا نداز آ دمی کےنفس امّا رہ کو جگا تا ہے۔اس کے برعکس صبر کا انداز اس کےنفس لوّ امہ کو جگا دیتا ہے۔نفس امّا رہ کا جا گنا آ دمی کوآپ کا دشمن بنا دیتا ہے۔اورنفس لوّ امہ کا جا گنا آ دمی کوآپ کا دوست بنادیتا ہے۔

انسانی زندگی میں غلط بھی پیدا ہونا ایک عام بات ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص کے خلاف غلط بنجی پیدا ہونا بذات خود کوئی جرم نہیں۔ جرم سے کہ غلط بنجی پیدا ہونا بذات خود کوئی جرم نہیں۔ جرم سے کہ غلط بنجی پیدا ہونا بذات خود کوئی جرم نہیں۔ جرم سے کہ غلط بنجی پیدا ہونا بذات خود کوئی جرم نہیں۔ جرم سے کہ غلط بنجی کے بعدوہ درست روبیا فقتیار نہ کرے۔

اگر کسی مخص کوکسی کے خلاف غلط بھی پیدا ہوجائے تو صرف غلط بھی کی بنیاد پراسے مان نہیں لیمنا چاہئے ۔اس پرلازم ہے کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ معاملہ کی شخیق کرے یہ تحقیق کے بعد اگروہ بات غلط ٹابت ہوتو اس پرفرض ہے کہ وہ اس کو کمل طور پراہیے دل سے نکال دے۔

غلطنبی کی تحقیق سے پہلے اس کا چرچا کرنا سخت گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی کے بارے میں تحقیق کے بغیر جملی بات تو کہرسکتا ہے مگر تحقیق کے بغیر بری بات کہنا سرتا سرحرام ہے۔ ایسی روش پر اللہ کے یہاں سخت پکڑ کا اندیشہ ہے۔

خدا کا پہندیدہ معاشرہ دہ ہے جس میں لوگوں کے باہمی تعلقات حسن طن کی بنیاد پر قائم ہوں۔
کی کے بارے میں کوئی بری بات معلوم ہوتو تحقیق کے بغیر ہی اس کورد کر دیا جائے۔ اس قتم کی باتیں
براو راست طور پر آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو آ دمی لوگوں کے عیبوں کی
پردہ لیڈی کرے، خدا آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ لیڈی کرےگا۔

دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ایک قتم کی عملی دعا ہے۔ ایسا آ دی گویا یہ کہدر ہا ہوتا ہے کہ خدایا، میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بہتر معالمہ کیا، تو بھی میرے ساتھ بہتر معالمہ فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

# طلبےنام

صحیح ابن حبان میں حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے۔ اس میں مسلم عاقل کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بیر کداس کوا پنے زمانہ سے باخبر ہوتا چاہئے۔ (ان یکون بصیرا بزمانه)۔

یدایک بے صداہم ہدایت ہے۔آپ کو چاہئے کہ آپ صرف واقفِ دین نہ بنیں، بلکہ ای کے ساتھ واقفِ زیانہ بھی بنیں۔ اس کے بعد بی آپ موجود ہ زیانہ بیل دین کی سیح خدمت کر سکتے ہیں۔

واقف زیانہ بننے کا مطلب یہ بیل ہے کہ آپ اپنی کمیوٹی کے خلاف ہونے والے '' ظلم اور سازش'' کو جانے والے بن جا ہیں۔ یہ میرے نزد کی سلحیت ہے نہ کہ تام ہے۔ یہ خواہر کو جانا اور تھا کت سازش' کو جانے والے بن جا کہ آدمی اصلی حققت کو جانے ، نہ یہ کہ اس کی نگاہ ظاہری چیز وں پر ایک کر رہ جائے۔ اگریہ مان لیا جائے کہ دوسری تو میں مسلمانوں کے خلاف سازش اور ظلم میں معروف ایک کر رہ جائے۔ اگریہ مان لیا جائے کہ دوسری تو میں مسلمانوں کے خلاف سازش اور ظلم میں معروف ہیں، بیس جنہوں نے ان قو موں کو یہ حیثیت دے دی گیرہ میں ایک کر وہ بمانے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جنہوں نے ان قو موں کو یہ حیثیت دے دی گریں اور وہ کا میاب سازشیں کر کئیں۔ دہ ہمارے خلاف اپنے ظالمانہ منعو ہوں کی کامیاب تھیل گریں اور جمارے خلاف کامیاب سازشیں کورو کئے میں محمل طور پر عاجز ٹابت ہوں۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی اصل کی یہ ہے کہ وہ عصر حاضر سے ناواقف ہیں۔ وہ ماضی کو جانتے ہیں، گرحال کی انہیں مطلق خرنہیں۔ان میں سے کوئی شخص اگر پھھ جانتا ہے تو وہ بھی پھھ طاہری چیزوں کو جانتا ہے، نہ کہ گہرے معنوں میں حقیق حالات کو۔

دینی مدرسوں کے طلبہ اگر صرف' حیوان کاسب' بن کرنہیں رہنا چاہتے ، بلکہ بیچا ہتے ہیں کہ
وہ اپنی صلاحیتوں کو اسلام اور ملت اسلام کے احیاء ہیں مفید طور پرلگا کیں تو ان پر لا زم ہے کہ وہ
عصر حاضر کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ جانیں ، وہ موجودہ زمانہ کی ان تبدیلیوں سے واقفیت حاصل
کریں جنہوں نے ہمارے مروجہ طریقوں کو علی اعتبار سے بالکل غیرموثر بنادیا ہے۔

# جديد دعوتى امكانات

انگلینڈ کی مشہور آ کسفورڈ یو نیورٹی میں اسلامی مطالعہ کا ایک ادارہ کھلا ہے جس کا نام ہے:

Oxford Centre of Islamic Studies

اس کے افتتاحی اجلاس میں پرنس چارس نے شرکت کی اور دہاں کا اکتوبر ۱۹۹۳ کو اسلام اور مغرب کے موضوع پرایک مفصل تقریری۔

انھوں نے کہا کہ جس زمانہ میں ہمارے ملک میں کنگ الفرڈ مطبخی موضوعات پر کتا ہیں جمع کررہے تھے اسپین کے سلطان کے کررہے تھے اسپین کے سلطان کے سلطان کے کتب خانہ میں اس وقت چارلا کھ کتا ہیں موجو تھیں۔ یہ بقیہ یورپ کے تمام کتب خانوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ تھیں۔ یہ اس لئے ممکن ہوا کہ سلم دنیا نے چین سے کاغذ بنانے کافن سیحی یورپ سے چار سوسال پہلے حاصل کرلیا تھا۔

موجودہ زمانہ میں مغربی تہذیب نے جومزاج پیدا کیا ہے اس کا ایک پہلوکھلا پن ہے۔ نہ کورہ اقتباس ای کی ایک مثال ہے۔ پرنس چارلس کے الفاظ خود اپنی قوم کے خلاف ایک بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے نہایت کھلے طور پر اس پر اظہار خیال کیا۔ اور اس معاملہ میں مغرب کی کوتا ہی اور اسلام کی برتری کی تصدیق کی۔

مغربی انسان کا بیرمزاج ہمارے لیے ایک عظیم دعوتی امکان ہے۔ شکا یتی باتوں کونظر انداز کرتے ہوئے اگر خالص دعوتی ذہن سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اہل مغرب اسلام کے لیے بہترین مدعوکی حیثیت رکھتے ہیں۔

مغربی انسان کا غیرتقلیدی مزاج ، اس کا کھلا پن اوراس کے اندراعتر اف کرنے کی اسپرٹ، اسلام کے لیے ایک موافق زمین کی حیثیت رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان بالقو ہ طور پردین فطرت کے قریب آ چکا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ اس بالقوہ کو بالفعل میں تبدیل کردیا جائے۔

# مسلسل كوشش

سیدفریدالوحیدی (پیدائش ۱۹۳۰) مشہور مجابد آزادی مولانا وحیدا جدید فی (وفات ۱۹۳۸)

عصاحبزاد سے ہیں۔ مولانا مرحوم برلٹش دور میں ان علماء کے ساتھ تھے جن کو مالٹا میں نظر بند و ۱۹۱۸) کیا گیا تھا۔ جنا بسید فرید الوحیدی صاحب نے ابتدائی تعلیم دار العلوم دیو بند میں عاصل کی۔ اس کے بعد انھوں نے مسلم یو نیورٹی علی گڈھ سے عربی میں ایم اے کیا۔ اس کے علاوہ فی فی سال کی۔ اس کے بعد انھوں نے مسلم یو نیورٹی علی گڈھ سے عربی میں ایم اے کیا۔ اس کے علاوہ فی فی کیا۔ ان کے لئے یہ موقع تھا کہ وہ اپنی فی ایڈی ڈگری کو استعال کر کے کسی اسکول یا کالج میں فیر بھی کیا۔ ان کے لئے یہ موقع تھا کہ وہ اپنی فی ایڈی ڈگری کو استعال کر کے کسی اسکول یا کالج میں فیر کمت میں اسکول یا کالج میں معنت کا راستہ اختیار کیا۔ انھوں نے طازمت کے بجائے تجارت کو اپنی جدوجہد کا میدان بنایا۔ اب وہ سے حدیث کا راستہ اختیار کیا۔ انھوں نے طازمت کے بجائے تجارت کو اپنی جدوجہد کا میدان بنایا۔ اب وہ سے حدیث رسول کی ایک زندہ تھیں ہیں کہ: تسعیہ اعشاد الوزی فی التجارة (رز ق کا ۹ فیصد صحیحیارت میں ہے)۔

تاہم اپنے حالات کے اعتبار سے تجارت کو اختیار کرناان کے لئے آسان راستہ کوچھوڑ کرمشکل راستہ کو اختیار کرنا تھا۔ گر راستہ کو اختیار کرنا تھا۔ کو اختیار کرنا تھا۔ کو اختیار کرنا تھا۔ کو اختیار کرنا تھا۔ کو ایس سے مشہور مقولہ کی صداتت کو ثابت کردیا کہ مینت ہر چیز کا بدل ہے۔ جب ان کی عمر تقریباً ۲ سال تھی ، انھوں نے سرمہ سے اپنی تجارت کا آغاز کیا۔ اس وقت ان

جبان کی مرم رہے۔ اس کو کی رقم نے مرم رہے۔ اپی خبارت کا اغاز لیا۔ اس وقت ان کے پاس کو کی رقم نے محمد انھوں نے کس سے دس روپیہ بطور قرض حاصل کیا۔ اس کے بعد انھوں نے سرمہ کی ڈلیاں خریدیں۔ کسی سے عاریۃ کھرلی حاصل کیا۔ اور رات دن کی محنت سے ڈلیوں کو پیس کر سرمہ کا ڈلیاں خریدیں۔ کسی سے عاریۃ کھرلی حاصل کیا۔ اور رات دن کی محنت سے ڈلیوں کو پیس کر سرمہ کا نام سرمہ کو رکھا۔ اس وقت کو کی دکان سرمہ بنایا۔ پھر اس کوشیشیوں میں جرا۔ انھوں نے اپنے سرمہ کا نام سرمہ کو رکھا۔ اس کاحل انھوں نے بین کالاک داران کے غیرمشہور سرمہ کو اپنی دکان پر رکھنے کے لئے تیار نہ ہوسکتا تھا۔ اس کاحل انھوں نے بین کالاک دوال کے سامند اپنے سرمہ کا تعارف کراتے ہوئے اور مسافروں کے سامند بیشمر پڑھا: لگا کرانا شروع کیا۔ جب انھوں نے سرمہ کا تعارف کراتے ہوئے خوش آ وازی کے ساتھ بیشعر پڑھا: لگا

لو پیاری آنکھوں میں بیڈنڈوشاہ کا سرمہ ۔ تو تمام مسافران کی طرف متوجہ ہو گئے۔اور پہلے ہی دن ان کے سرمہ کی تمام شیشیاں فروخت ہوگئیں ۔

سرمہ کے کاروبار میں زیادہ گنجائش نہ دیکھ کرانھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں کوئی دوسرا کام کرنا
چاہئے۔اب انہوں نے دیو بند میں کتابوں کی ایک دکان کھولی ۔اس کانام انہوں نے قومی کتاب گھر
رکھا۔ یہاں وہ کتاب فروخت کرنے لگے۔گر کتابوں کا کام محنت کے باوجود زیادہ آ گے نہ بڑھ سکا۔
انہیں نظر آیا کہ اس کام میں ان کے لئے موجودہ حالت میں زیادہ ترقی کے واقعین ہیں۔ پھر انہوں
نے میں نظر آیا کہ اس کام میں وان کے لئے موجودہ حالت میں زیادہ ترقی اسلام پر کئی نصابی کتابیں کیسیں جو
انتی زیادہ تھول ہوئیں کلب تک ان کے سیکڑوں ایڈیشن شاکع ہو چکے ہیں۔

انہوں ہے کوئی نہیں۔ چنا نچ انہوں ہے کہ میں ان کے قضادی حوصلوں کی کین کے لئے کافی نہیں۔ چنا نچ انہوں مورکیا کہ بیر ہیں چلے گئے۔ ابتداء میں وہاں انہوں نے تلف ملاؤتیں کیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شہر میں ایک تجارتی کام کا آغاز کیا۔ یہ الدعایة والاعلان (ایڈورٹائزنگ) کا کام تھا۔ انہوں نے اپناس کام میں پوراا ہتمام کیا کہ گا کوں کو جوسامان سپلائی کیا جائے وہ اعلیٰ معیار کا ہو۔ یہاں تک کہ اعلیٰ معیار ان کی کپنی الوحیدی کی پہچان بن گیا۔ ان کی کمپنی الوحیدی کی پہچان بن گیا۔ ان کی کمپنی الوحیدی کے نام سے شہور ہے۔ اب اس کے دفاتر وہاں کے تین بوٹے شہروں میں ہیں۔ ۲۰ سال کی مسلسل محنت کے بعد ان کا کام اتنازیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب ایڈورٹائز نگ بزنس میں عرب و نیا میں ان کی کمپنی کا درجہ تیسر نے نمبر پر ہے۔

ایکی جس نے ۱۹۵۰ میں دس روپی بطور قرض حاصل کر کے اپنی چھوٹی می تجارت شروع کی سختی ، وہ ۲۰۰۰ ء میں اس حیثیت کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے تجارتی ادارے میں ساٹھ آ دمی کام کررہے ہیں۔ان کووہ جھیندا یک لا کھریال شخواہ دیتا ہے۔ بیرقم ہندستانی سکہ کے اعتبارے ۱ الا کھ روپیہ سے زیادہ ہوتی ہے۔

سيدفريدالوحيدي صاحب كوكاميا بي اس طرح نهيس لمي كدان كواحيا تك چھپر پھاڑ كركوئي خزاندل

گیا۔ بلکہ ان کی کامیابی تمام تر محنت اور سلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے نوجوانی کی عمر میں مولا نا اساعیل میر شمی کی ریڈریں پڑھیں۔ ان سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ مولا نا اساعیل میر شمی کے بیدا شعار ان کی زندگی کے لئے رہنما ثابت ہوئے:

جو پھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شہد کھس جائے پھر کی سل رہوگے اگر تم یونہی متفل تو اک دن تیجہ بھی جائے گا مل کئے جاؤ کوشش مرے دوستو

سیدفرید الوحیدی صاحب جب زندگی کی جدوجهد میں داخل ہوئے تو ابتداء تقریباً میں سال

تک انہیں مختلف تنم کے معمولی کام کرنے پڑے۔اس زمانہ میں وہ صبح سے شام تک اکیا محنت کرتے

تھے۔ محنت کے ساتھ انہوں نے دیانت داری (honesty) کو اپنا لازمی اصول بنالیا۔ انہوں نے خود
نقصان اٹھایا گر بھی کسی دوسر کے کونقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ میں سال کے بعد وہ وقت آیا

جب کہ ان کا کام بڑھا اور انہوں نے مزید کارکن رکھ کر کمپنی کی صورت میں کام کرنا شروع کیا۔ انہوں
نشہر کی سروکوں پر پیدں چل کر اپنے کام کا آغاز کیا تھا، اب وہ اس پوزیشن میں ہو چکے ہیں کہ جدید
ترین کمیونی کیشن استعال کر کے انٹر پیشل برنس کر کئیں۔

۵ فروری ۲۰۰۰ کود ہلی میں سیدفرید الوحیدی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جواقتصا دی ترقی حاصل کی اس کاراز کیا تھا۔اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کمختصر طور پرمیری ترقی کارازیہ تھا۔۔۔۔۔سادہ زندگی اور بلند سوچ:

Simple living, high thinking

انہوں نے کہا کہ سی بھی کامیابی کے لئے مسلسل چدوجہدلاز می شرط ہے اور سادہ زندگی اور بلند سوچ آپ کواس قابل بناتی ہے کہ آپ اپ مقصد کے لئے وہ مطلوب عمل کر سکیں جس کو مسلسل جدو جہد کہا جاتا ہے۔

# اعتدال كاطريقه

صدیث میں آیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگوں کو چاہیے کہ تم توسط و اعتدال کاطریقہ اختیار کرو(قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: علیکم القصد) منداحمہ مرح ٥٠٠-

قصدیا توسط واعتدال کا تعلق کسی ایک معاطے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ مثلاً جب آ دمی چلے تو وہ اعتدال کے ساتھ چلے ۔ بولے تو وہ اعتدال کے انداز میں بولے یعبادات میں وہ اعتدال کا طریقہ اختیار کرے۔ انفاق اور اعانت میں بھی وہ معتدل رویہ اختیار کرے ، وغیرہ۔

اسی طرح جب کس سے اختلاف ہوجائے تو اختلاف میں بھی فریقین کو چاہئے کہ اعتدال پر قائم رہیں۔وہ اختلاف کے وقت اعتدال کی حدسے باہر نہ چلے جائیں۔

مثلاً جب دوآ دمیوں میں کسی معاملہ میں اختلاف ہوتو اولا ان کوابیا کرنا چاہئے کہ وہ شجیرہ گفت وشنید کے ذریعیہ اختلاف کو شم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس طرح اختلاف تم ہوجائے تو بہت اچھا ہے اور اگر اختلاف تم نہ ہوتو آئییں اختلاف کے باوجو دا تحاد کے اصول پڑمل کرنا چاہئے۔ ان کو چھا ہے اور اگر اختلاف تم نہ ہوتو آئییں اختلاف کے باوجو دا تحاد کے اصول پڑمل کرنا چاہئے۔ ان کو چھا ہے کہ دور کے سے یہ کہدیں کہ آؤہم اس پر اتفاق کرلیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے:

عیا ہے کہ دور ایک دوسرے سے یہ کہدیں کہ آؤہم اس پر اتفاق کرلیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے:

Let's agree to disagree.

قصد واعتدال متانت اور وقار کی روش کا دوسرانام ہے۔ یہ کسی آ دمی کے شجیدہ مزاج ہونے کی ایک علامت ہے۔ جوآ دمی اپنے قول وفعل میں اعتدال پر قائم ہووہ اس بات کا شبوت دیتا ہے کہ وہ جذبا شیت سے پاک ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو سوچ کر بولتا ہے اور جب کرتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے، وہ سطحیت پندی سے پاک ہے۔ اس کا کردار اس کی عقل کے تابع ہے نہ کہ اس کے حذبات کے تابع ہے نہ کہ اس کے خذبات کے تابع ہے۔

# گهرایک تربیت گاه

ایک روایت کے مطابق، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: خیسر کیم خیسر کیم لأهله و افعا خیسر کیم لأهله و افعا خیسر کیم لأهلی (ابن ماجه کتاب النکاح، الداری کتاب النکاح) یعنی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جواپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔

الم کسی ساخ کا ایک ابتدائی یونٹ ہے۔ جو پھھازیا وہ بڑے پیانہ پر پورے ساج میں پیش کتا ہے وہ کی گھر کے اندر چھوٹے پیانہ پر پیش آتا ہے۔ آدئی کے ایجھے یا برے ہونے کا فیصلہ باہمی تعلقات کے درمیان ہوتا ہے۔ ہر گھر گویا انہی تجر بات کا ایک چھوٹا اوارہ ہے اور ہرسان انہی تجر بات کا ایک چھوٹا اوارہ ہے اور ہرسان انہی تجر بات

ہر عورت یا مرد جب اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ زندگی گذار تے ہیں تو اُن کو بھی خوش گوار
تجر بہ پیش آتا ہے اور بھی ناخوشگوار تجر بہ، کسی معاملہ میں اُن کے اندر نفرت کے جذبات بھڑ کتے ہیں
اور بھی محبت کے جذبات، بھی وہ خوشی سے دو چار ہوتے ہیں اور بھی ناخوشی سے، بھی اُن کی انا کو
تسکین ملتی ہے اور بھی اُن کی اُنا پر پوٹ لگتی ہے، بھی وہ اعتراف کی صورت حال میں ہوتے ہیں
اور بھی ہے اعترافی کی صورت حال میں، بھی حقوق کی ادائیگی کا موقع ہوتا ہے اور بھی حقوق کے
افر بھی جاعترافی کی صورت حال میں، بھی حقوق کی ادائیگی کا موقع ہوتا ہے اور بھی حقوق کے
انکار کا موقع ، وغیرہ۔

گھر کے اندر پیش آنے والی پیمخلف حالتیں ہرعورت اور ہر مرد کے لیے اپنی تیاری کے مواقع ہیں۔ جولوگ ایبا کریں کہ وہ ہمیشہ اپنے شعور ایمان کو زندہ رکھیں، وہ ابنا احتساب کرتے ہوئے زندگی گذاریں، اُن کو ہمیشہ آخرت کی پکڑ کا احساس لگا ہوا ہو۔ ایسے لوگوں کا حال بیہ ہوگا کہ جب بھی مذکورہ بالاقتم کا کوئی موقع اُن کے سامنے آئے گا تو وہ متنبہ ہوجا کیں گے اور سیح اسلامی روش کو اختیار کریں گے۔

جوعورت اور مرداینے گھر کے اندراس فتم کی ہوش مندانہ زندگی گذاریں، اُن کے لیے اُن کا

گر ایک تربیت گاہ بن جائے گا۔ اُن کے گھر کا ماحول اُنہیں ہرضج وشام تیار کرتا رہے گا۔ اُن کی یہ زندگی اُن کے لیے اس بات کی ضانت بن جائے گی کہ جب وہ گھر کے باہر ساجی زندگی میں آئیں تو وہ ساج کے اندر سماج کے اندر بھی اُسی طرح ایک حق پرست انسان ثابت ہوں جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر حق پرست انسان ثابت ہوئے تھے۔

ایک آدی جوابے گھر کے اندرلڑتا جھکڑتا جووہ ای طرز زندگی کا عادی بن جائے گا۔ جب وہ اپنے گھڑے ہوں جائے گا۔ جب وہ اپنے گھڑے ہا ہم آئے گا تو یہاں بھی وہ لوگوں سے لڑنے جھکڑنے گئے گا۔ اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں، روز مرہ کی زندگی میں وہ دوسروں کے ساتھ بھی اُسی طرح فیر معتدل انداز میں رہ کا جس طرح وہ اپنے گھرکے اندر فیر معتدل انداز میں رہ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُس کے گھرکے معاملات بھی۔ معاملات بھی۔

ای طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جواپنے گھر کے اندرتو غیر مہذب انداز میں رہتے ہیں کیکن جب وہ باہر آئے ہیں تو دوسروں کے ساتھ اُن کا رویّہ تہذیب اور شائنگی کا رویّہ بن جاتا ہے۔اس طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں اچھے ہے رہیں۔ گریدا یک منافقت ہے، اور اللہ کو منافقت ہے، اور اللہ کی منافقت ہے، اور اللہ کو منافقت ہے، اور اللہ کی منافقت ہے، اور اللہ کو منافقت ہے، اور الل

کسی مسلمان پرجودین ذمدداری ہے دہ صرف اس طرح ادانہیں ہوجاتی کہ دہ مبحد میں پانچ دفت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے ردزے رکھ لے ادر مکہ جاکر جج کرلے۔ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ اُس کا اخلاق اچھا ہو۔ انسانوں کے ساتھ سلوک میں وہ خدائی احکام کی پابندی کرتا ہو، لوگوں کے درمیان وہ اس احساس کے ساتھ رہے کہ اُس کو اپنے ہر قول ادر ہر فعل کا جواب خدا کودینا ہے۔

موجودہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ایک طرح کی زندگی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔اور دوسری طرح کی زندگی کی اس امتحانی نوعیت کا چاتی ہے۔اور دوسری طرح کی زندگی اُس کوجہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔زندگی کی اس امتحانی نوعیت کا تعلق گھر کے اندر کے معاملات سے بھی۔

# معاشي كاميابي كااصول

رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فر مایا: اذا سبب المله الاحد کم رزقا من وجهِ فلا یدعه حتی یہ فیر له او یہ نکر له (منداحم) یعنی جب الله میں سے کی کے لیے رزق کا ایک ذریعہ پیدا کرئے تو وہ اُس کو نہ چھوڑے، یہاں تک کہ اُس میں تغیر آجائے یا وہ اُس کے لیے بہتر نہ رہے۔ جب کوئی فی ایک معاثی کام کر رہا ہواور اُس کے ذریعہ اُس کارزق ال رہا ہوتو اُس کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ کی معقول سب کے بغیر اُس کوچھوڑ دے۔ مثلا اُس کو ایخ صاحب معاملہ سے کوئی شکا یہ یہ پیا ہوجائے یا صاحب معاملہ سے کوئی شکا یہ یہ پیدا ہوجائے یا صاحب معاملہ کے کی سلوک سے اُس کے جذبات کو قیس پنچ تو یہ معاثی تعلق تو ڑنے کے لیے کافی سبب نہیں۔ اس طرح گے ہوئے ذریعہ رزق کوچھوڑ تا اُس کے لیے درست نہ ہوگا۔ آ دی کو چا ہے کہ وہ صبر و برداشت کا طریقہ اختیار کرے۔ وہ نفی رزم مل کے تحت کوئی فیصلہ نہ لیے۔ بیکہ نے کہ وہ میر و برداشت کا طریقہ اختیار کرے۔ وہ نفی رزم مل کے تحت کوئی فیصلہ نہ لیے۔ بیکہ کے کی روش اختیار کرے۔ یوں کہ ایسے اسباب فطری ہیں اور وہ بھیشہ پیش آتے ہیں۔

البتہ اگر حالات میں الی کوئی تبدیلی آجائے جوآ دی کے لیے کوئی حقیقی مسلہ پیدا کردے یا الی کوئی حقیقی مسلہ پیدا کردے یا الی کوئی صورت پیدا ہوجائے جس میں اُس کے کام کی معاشی افادیت غیر تسلّی بخش ہوجائے تو الی صورت میں آدمی نیا فیصلہ لینے کاحق رکھتا ہے۔ گویا معاشی ذریعہ کو بدلنا واقعی معنوں میں کسی حقیقی عذر کی بنا پر ہونا چاہئے۔ اس قتم کا فیصلہ محض وقتی جذبہ کے تحت نہیں کیا جاسکتا۔ جذباتی فیصلہ می معاملہ میں درست نہیں ،خواہ وہ معاشی معاملہ ہویا اور کوئی معاملہ۔

ایک معاشی کام کوچھوڑ ناصرف اُس دفت درست ہے جب کہ آدمی کو دوسرا بہتر معاشی کام اُل گیا ہو۔اگروہ اپ موجودہ کام سے مطمئن نہیں ہے تو اُس کو اپ موجودہ کام پر باقی رہتے ہوئے نیا کام ڈھونڈ ھنا چاہئے۔ اُس کو ایسانہیں کرنا چاہئے کہ دوسرا بہتر کام حاصل کے بغیر وہ اپ پہلے کام کوچھوڑ دے۔اس کوچاہئے کہ وہ نا لہندیدگی کے باوجوداس وقت تک اپنے پہلے کام پر قائم رہے جب تک کہ اُس کودوسرازیا دہ بہتر کام نیل جائے۔

# بامقصدانسان كاكردار

صہیب بن سنان الروی اُن اصحاب رسول میں سے ہیں جنہوں نے دور اوّل میں اسلام قبول کیا۔ اُن کی پیدائش موصل میں ہوئی۔ اُنہوں نے مدینہ میں ۱۳۸ میں دفات پائی۔ بوقت وفات اُن کی عمر تقریباً سال تھی۔ اُن سے تین سوسات حدیثیں مروی ہیں۔ اُن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنا سابق العرب، و صهیب سابق الروم۔

صہیب روی کا تذکرہ تاریخ اسلام کی اکثر کتابوں میں آیا ہے۔ مثلاً طبقات ابن سعد، تاریخ
ابن عساکر، وغیرہ دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صہیب روی ایک او نچے خاندان کے فرد تھے۔ پھروہ
مدیس تجارت کرنے لگے۔ انہوں نے تجارت میں کافی دولت کمائی (کان صہیب قد ربح مالا
وفیرا من تجارته)

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے جب مدے دینہ کے لیے بجرت فرمائی توصیب روی نے بھی بجرت کا فیصلہ کیا۔ روایات بتاتی ہیں کدائن کی بجرت کی خبرلوگوں کو ہوگئ ۔ چنا نچرقر لیش کے کچھ نوجوان اُن کے پاس آئے۔ اُنہوں نے کہا کہ تم نے اپنایہ مال مکہ میں حاصل کیا ہے۔ اس کو لے کر ہم تم کو کہ یہ نہیں جانے ویں گے۔ صہیب روی نے کہا کہ اگر میں تم کو اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھکو جانے دوگے۔ اُنہوں نے کہا کہ بال۔ اس کے بعد صہیب روی نے اپنا سارا مال اُن کے حوالہ کردیا (فجعل لھم ماله اُجمع)

اینا مال قریش کے حوالہ کر کے صبیب روی مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ مدینہ پنچ اور رسول اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کو مکہ کا پوراوا قعہ بتایا۔ اُس کوس کررسول اللہ علیہ نے فر مایا:
یا آبا یعی ربح البیع (اُ البہ کی بتمہاری تجارت کا میاب رہی) ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:
ربح صهیب، ربح صهیب (صهیب کی تجارت کا میاب رہی بصبیب کی تجارت کا میاب رہی البدایة والنہلیة لا بن کیر، الجزء الثالث صفح سالے۔ سالے۔

حضرت صہیب رومی کا بیواقعہ جس کی تصدیق پنجبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بے صد اہم ہے۔اُس معلوم ہوتا ہے کہ بامقصدانسان کا کردار کیا ہونا چاہئے۔اس کا کردار بیہونا چاہئے کہ وہ اپنے مقصد کے علاوہ ہردوسری چیز کوٹانوی (سینڈری) درجہ پررکھے۔وہ اپنے مقصد کو بچانے کی خاطر ہردوسری چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔

ندکورہ واقعہ پرغور سیجئے حضرت صہیب روی کے سامنے ایک صورت بیتھی کہ وہ بیہ وچیں کہ بیہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ وہ میراایک جائز حق ہے۔ مجھے اپنے حق سے محروی کو قبول نہیں کرنا چاہئے۔ مجھے ہر حال میں اپنے مال کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہئے ، خواہ اُس کے لیے مجھے ظالموں سے لڑائی لڑنی پڑے۔ دوسری صورت بیتھی کہ وہ بیہ وچیں کہ مدینہ دعوت اسلامی کا مرکز بن رہا ہے۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس دعوتی مہم میں شریک ہونا ہے۔ اسلام کے اس قافلہ کے ساتھ ل کر مجھے چاہئے کہ میں اس تاریخی مہم کو اُس کی تجمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں۔

صہیب روی نے محسوں کیا کہ یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کے درمیان انتخاب کا معاملہ ہے۔ اگر میں مال کے لیے مخراد کروں تو یہ کوئی عقل مندی نہ ہوگ ۔ یہ مال کی خاطر مقصد کو قربان کرنے کے ہم معنی ہوگ ۔ چنانچہ اُنہوں نے مقصد کو بچانے کی خاطر مال کو قربان کر دیا اور اُس سے دست بردار ہو کر مدینہ چلے گئے۔

اس طرح کے معاملات میں سوچنے کے دوطریقے ہیں۔ایک ہے منطقی انصاف کا طریقہ، اور دوسرا ہے ملی حل کا طریقہ۔ منطقی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ خالص فتی اعتبار سے صحح اور غلط کو معلوم کیا جائے ، جیسا کہ قانونی عدالت میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے ملی حل (practical solution) عملی حل کا مطلب یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے صحح اور غلط کی بحث میں نہ پڑا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ مملی حالات کے اعتبار سے مسلم کا مثبت حل کیا ہے۔ پہلا طریقہ عام انسان کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ با مقصد انسان کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ با مقصد انسان کا طریقہ۔

عام انسان کوصرف بیمعلوم رہتا ہے کہ قانون کے مطابق ، اُس کاحق کیا ہے۔ اس کے برعکس

بامقصدانسان قانونی حق اور منطقی انصاف سے بلند ہوکر یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اپنے مقصداعلیٰ کو حاصل کرنے کا مفید طریقہ کیا ہے۔ سوچ میں اس فرق کی بنا پر ، عام انسان لوگوں کے ساتھ زراور زمین کا جھڑ اکرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے سوا اُس کا اور کوئی نشانہ حیات نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس با مقصد انسان کا نظریہ، حضرت میں کے الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ ، کوئی تمہارا کرتا لینا چا ہے تو اُس کو اپنا پختہ بھی وے دو۔ یعنی دنیوی چیز وں کے معاملہ میں نزاع پیدا ہوتو فورا کی طرفہ قربانی کے ذریعہ اُس نزاع کو مقصد کی طرفہ تبہاراسنر کی خلل کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے۔

اس طرح کے زامی معاملات میں عام انسان کا قول میہ ہوتا ہے کہ ہم اپناحق کیوں چھوڑیں، ہم
انساف سے دست بردار کیوں ہوں۔ گر بامقصد انسان کی سوچ ہیہ ہوتی ہے کہ دنیوی حق کو لینے کی
کوشش میں دور بانی حق سے محروم ہوجائے گا۔ دنیوی انساف کو حاصل کرنے کی لڑائی میں وہ آخرت
کے انساف کی میزان میں اپنے آپ کو بے قیت کرلے گا۔ سوچنے کا بہی فرق دونوں کے مل میں فرق
پیدا کردیتا ہے۔ ایک، دنیا کی خاطر آخرت کو گنوادیتا ہے، اور دوسرا، آخرت کی خاطر دنیا کو۔

#### حقيقت بسندي

فليفد وم حفرت عمر فاروق كاليك قول ب: ليس العاقبل الدى يعوف الخيو من المسوو لكنه الذى يعوف الخيو من المسوو لكنه الذى يعوف حيو الشرين (العبقريات الاسلامية م ٥٠٥) يعن وأش مند وه م يوير جوير جائد كردوشر من سي بهترشر كوجائد كردوشر من سي بهترشر كون ساب-

اجماعی زندگی میں ہار ہارایہا ہوتا ہے کہ ایک فرداور دوسرے فردیا ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے دوم کے دوم اور دوسرے گروہ کے درمیان نزاعات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور دوسرے کے درمیان اختلا فات ظبور میں آتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاملہ کو مطے کرنے کی صورت کیا ہو۔ وہ کون سار جنما اصول ہے جس کی روشنی میں باہمی نزاعات کو مطے کیا جائے۔

ایے موقع پراکشر ایبا ہوتا ہے کہ لوگ معالمہ کوخیر اور شریا انصاف اور بے انصافی کی نظرے دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ چا ہے ہیں کہ ان کے جھے ہیں شرندآئے بلکہ خیرآئے۔ وہ اپنے آپ کو بے انصافی سے بچا کمیں اور جو انصاف ہے اس کو حاصل کریں۔ لیکن اکثر ایبا ہوتا ہے کہ اس تتم کے لوگ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہے ہیں۔ ساری کوشش کے باوجود آخر میں انھیں شکایت اور نقصان کے سوائی کھاور نہیں ماتا۔

اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب سے ہے کہ اجماعی زندگی میں کوئی بھی فخص اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اس طرح کے معاملہ میں ہر مزاع کے دوفریق ہوتے ہیں۔ کسی بھی فیصلہ کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک فریق کے ساتھ دوسرا فریق بھی اس پر راضی ہو۔ ایک فریق جس چیز کو خیریا انساف ہمتا ہو، اگر دوسرا فریق اس کوشلیم کرنے پر داضی نہ ہوتو اس کا متیجہ دو طرفہ گھرا و ہوگا۔ اور گھرا کا ہمیشہ مسئلہ کو بڑھانے والا ہوتا ہے نہ کہ اس کو گھٹانے والا

الی حالت میں دانش مندی کا تقاضا کیا ہے۔ وہ بیہ کہ معاملہ کو نیر اور شریا انصاف اور بے انصافی کی نظر سے ندو یکھا جائے بلکہ اس کوممکن اور ناممکن کی نظر سے دیکھا جائے۔ پھر جو چیز ملی طور پر ممکن ہے اس کولیا جائے اور جو چیز عملی طور پرناممکن ہے اس کوچھوڑ دیا جائے۔

اس معاملہ کی ایک تاریخی مثال ہے ہے کہ بیسویں صدی عیسوی کے وسط میں عربوں اور یہود یوں اور یہود یوں کے درمیان فلسطین کے مسئلہ پرنزاع پیدا ہوئی جواس کے بعد پچاس برس تک چلتی رہی۔ یہود یوں کا یہ کہنا تھا کہ دوفر یقوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہوجائے۔لیکن عرب اس کے لیے تیار نہ سخے۔ان کا کہنا یہ تھا کہ امن صرف عدل کی بنیاد پر ہوسکتا ہے، عدل نہیں تو امن مجی نہیں۔ گرب شار قربانیوں کے باوجود عربوں کا یہ نظریہ فیل ہوگیا اور بیسویں صدی کے آخر میں انھوں نے عدل کی شرط کو پس پشت ڈال کرصرف امن کے مقصد کے تحت اسرائیل سے معاہدہ کرلیا۔

نظری طور پریہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جب دوفریقوں میں نزاع کی صورت پیدا ہو جائے توان کے درمیان امن کا قیام عدل کی بنیاد پر ہونا چاہئے۔ آئیڈ بلزم کے اعتبارے بینظریہ بہت اچھا ہے گرعملی اسباب بتاتے ہیں کہ اس تم کا آئیڈ بل بھی قابل حصول نہیں ہوتا۔ اس طرح کے نزاعی معاملات میں دائش مندی ہے کہ آدی نظری انصاف پر اصرار نہ کرے بلکے عملی انصاف پر راضی ہوجائے۔

اصل میہ ہے کہ امن اور انصاف کو ایک دوہرے کے ساتھ بریکٹ کرنا بجائے خود غلط ہے۔ اس دنیا میں امن انصاف کے لیے نہیں ہوتا۔ امن کاتعلق مواقع کا رہے ہے، نہ کہ عدل و انصاف سے۔ امن اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ اس کے ساتھ انصاف حاصل ہوجائے۔ بلکہ امن اس لیے قائم کیا جاتا ہے تا کہ وہ مواقع کار حاصل ہوں جن کو استعال کر کے عدل وانصاف تک پہنچا جا سکے۔

مثال کے طور پر ۱۹۴۸ میں فلسطین کی جوصور تحال تھی اس میں عربوں کوفلسطین کا بیشتر حصہ ملا ہوا تھا۔ اس وقت دانش مندانہ یالیسی بیتھی کہ اس صور تحال کو قبول کر کے یہودیوں سے وہ صلح کرلی جائے جو پچاس برس بعدی گئی۔اگراییا کیا جاتا تواس کا زبردست فائدہ ہوتا۔اس طرح عربوں کے لیے مکن تھا کہ وہ اُس بعث کی ہے۔ اور انتخام کی جدوجہد شروع کر دیں۔ پچھلے پچاس برس میں انتھوں نے انصاف کے حصول کے نام پر بے شار دولت ضائع کی ہے۔اور لاکھوں قیمتی جانوں کا نقصان کیا ہے۔ قیام اُس کی صورت میں ان کا یہ تمام سر مایٹھیروا سخکام کے محاذ پرلگ جاتا۔اس شبت پالیسی کا جمیجہ یہ ہوتا کہ وہ ان تمام چیزوں کو لڑائی کے بغیر کا میاب طور پر حاصل کر لیتے جس کو وہ لڑائی کے بغیر کا میاب طور پر حاصل کر لیتے جس کو وہ لڑائی کے ذریعہ ناکام طور پر حاصل کر نے دہے۔

اس معاملہ کی بہترین مثال اسلام کے دور اول کا وہ تاریخی واقعہ ہے جس کوسلے صدیبہ کہا جاتا ہے۔ پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرک قبائل کے درمیان زبر دست نزاع تھی۔ ان مشرکین نے آپ کوآپ کے وطن مکہ سے نگلنے پر مجبور کردیا تھا۔ اور مسلمانوں کے خلاف دوسری بہت ی ناانصافیاں کر دے تھے۔

پیخبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر امن کے حصول کے لئے عدل کی شرط لگاتے تو دونوں فریقوں کے درمیان بھی امن قائم نہ ہوتا۔ گرآپ نے یہ کیا کہ عدل وانصاف کے سوال کوالگ کر گیا کہ عدل وانصاف کے سوال کوالگ کر گیا۔ اس امن کوآپ نے کام کے ایک موقع کے طور پرلیا۔ اوراس کو اسلام کی تعمیر واستحال کے استعال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف دوسال کے اندر مزید اضافہ کے ساتھ وہ سب کھے حاصل ہوگیا جس کوآپ نے بظاہر معاہدہ امن کے وقت کھودیا تھا۔

دانش مندی کا بیراصول جس طرح اجمّاعی نزاعات کے لیے ہے،ای طرح وہ انفرادی نزاعات واختلافات کے لیے بھی ہے۔انفرادی معاملات میں بھی کا میا بی کا واصد طریقہ یہی ہے کہ خیراور شریاضچے اور غلط کی بنیاد پر معاملات کو طے کرنے کے بجائے ممکن اور ناممکن کی بنیاد پران کو طے کیا جائے۔

گھر کے اندر دومردوں یا دوعورتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتو ینہیں دیکھنا جا ہے

کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے بلکہ بید دیکھنا چاہئے کہ ملی حالات کے اعتبار سے ممکن کیا ہے اور ناممکن کیا ہے اور ناممکن کیا ہے اور ناممکن کیا ہے۔ حق اور ناحق یاضمج اور خلط کی بحث میں پڑنے کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اختلاف بھی ختم نہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ ممکن پر راضی ہوجا کیں تو بیک وقت آپ کو دو فا کدے حاصل ہوں کے ۔۔۔۔اختلاف کا فوری خاتمہ اور مواقع کا رکاحصول۔

یمی اصول تمام انفرادی نزاعات کے لیے ہے۔ زندگی کی سرگرمیوں کے درمیان برخض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف اور نزاع کی صور تیں پیش آتی ہیں۔ بھی مالی اور بھی غیر مالی۔ ایسے مواقع پر جوخض حق اور باطل یا صحح اور غلط کی بحث چھیڑے وہ بلاشبہہ غیر دانش مندانسان ہے۔ اس کے بجائے جوکمی تقاضوں کو سمجھے اور ان کی رعایت کرتے ہوئے ممکن پر راضی ہوجائے تو ایسا ہی خض عقل مند ہے، اور یہی وہ خض ہے جواس دنیا میں کا میا بی حاصل کرے گا۔

اجتاعی زندگی میں جب بھی کوئی نزاع پیدا ہوتو لوگوں کی توجہ تمام تر اس پرلگ جاتی ہے کہ ازروئے انصاف کیا ہونا چاہئے یاان کے نزدیک اس معاملہ میں حق کیا ہے اور پھراس حق کے حصول کے لئے فریق خانی سے لڑائی گئر سالہا سال تک جاری رہتی ہے اور اکثر کسی مثبت نتیجہ تک نہیں پہنچتی ۔ اس طرح کے موقع پر دوسرا طریقہ سے ہے کہ یہ سوچا جائے کہ مفروضہ حق کے مصول میں جو دفت اور طافت خرج ہوگی اس کو مقابلہ آرائی سے بچا کراپنی مثبت تقمیر میں استعمال کیا جائے۔

عکراؤہمیشہ فل کے حصول کے نام پر کیاجاتا ہے۔ گرعملی طور پر فکراؤ کا نتیجہ ہمیشہ بیرنکاتا ہے کہ اس کے دوران نہایت فیتی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔اس دنیا میں عظمندی بیہ ہے کہ ہرمعا ملہ میں یہاں عملی نقط لفطرا فقتیار کیا جائے۔ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں آئیڈ میل کواپنا نشانہ بنا سکتا ہے، مگر جب اجتماعی زندگی کا معاملہ ہوتواس کو ہمیشہ پر یکٹکل بن جانا جا ہے۔

### عبرت پذیری

ابوقیم نے صلیۃ الا ولیاء (جلدا) میں محمد بن واسع نقل کیا ہے کہ ایک محفی بھرہ سے سوار ہوکرام ذر کے پاس آیا جب کہ ان کے شوہر ابوذر کا انقال ہو چکا تھا۔ اس نے ام ذر سے بو چھا کہ میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے حضرت ابوذر کی عبادت کے بارہ میں بتا ہیں۔ صحابی کی الجیام ذرنے جواب دیا: وہ سارے دن اکیلے بیٹے ہوئے سوچتے رہتے تھے (کان النہار اجمع سالیٹ یہ نیفکو ) اس طرح ابوقیم نے صلیۃ الاولیاء (جلدا) میں عون بن عبداللہ بن عقبہ نقل کیا ہو اللہ نہ نہ موں نے اس الدرواء سے لوچھا کہ حضرت ابوالدرواء کا سب سے افضل کمل کیا ہوتا تھا۔ ان کی ہوئے جواب دیا: سوچتا اور عبرت پکڑتا (التفکو و الاعتبار) سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرواء کے سامے سے دوئیل گر رہے۔ دونوں کو ان کے ما لک نے کام پر لگار کھا تھا۔ ایک بیل ابوالدرواء کے سامنے سے دوئیل گر رہے۔ دونوں کو ان کے ما لک نے کام پر لگار کھا تھا۔ ایک بیل ابوالدرواء کے سامنے سے دوئیل گر رہے۔ دونوں کو ان کے ما لک نے کام پر لگار کھا تھا۔ ایک بیل ابوالدرواء نے یہ منظر دیکھ کر کھا: اس میں بھی عبرت ہے انسان کے ساتھ اس کا ضدا کرے گا۔

قر آن میں فوروفکر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پیٹوروفکر مومن کی مستقل صفت ہے۔ اس ہے آدمی کے او پر معرفت خداوندی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے وہ اس درجہ احسان تک پہنچتا ہے جس کے متعلق صدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کردگویا کرتم اسے دیکورہے ہو (تعبد الله کانک تو اہ)

قرآن میں اہل ایمان کی ایک صفت السائحون (زمین پر پھرنے والے) بتائی گئی ہے۔
اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ سیاحت کا لفظ قد یم زمانہ سے نہ بھی سفر کے لئے بولا جاتا رہا ہے۔ لسان العرب میں اس کی تشریح کے ذیل میں بیالفاظ آئے ہیں: الذهاب فی الارض للعبادة و التوهب (عبادت اور دنیا سے بیتعلق کے لئے زمین میں نکل جانا) مفردات امام راغب میں ہے کہ ایک قول (عبادت اور دنیا سے بیتعلق کے لئے زمین میں نکل جانا) مفردات امام راغب میں ہے کہ ایک قول

کمطابق اس سے مرادوہ لوگ بیں جواس آیت قر آئی کے تقاضوں پرچلیں۔ کیا پرلوگ زمین میں چلے پھر نہیں جس سے ان کے دل ایسے ہوجاتے جن سے وہ سنتے (قیل السائحون هم المذیبن یت حرون ما اقتضاہ قولہ: افلم یسیروا فی الارض فت کون لهم قلوب یعقلون بھا او آذان یسمعون بھا، (الح ٢٣) بعض مفرین کنز یک السائحون سے مرادوہ لوگ بیں جواللہ کی تو حیداور اس کے نظام تخلیق میں بہت زیادہ فکر کریں اور اللہ نے جو جرت اور نشانیال اپی تو حیداور عظمت کو بتانے والی پیدا کی بیں ان پرغور کریں (وقیل اور اللہ نے جو جرت اور نشانیال اپی تو حید ربھم و ملکو ته و ما خلق من العبر و العلامات الدالة علی تو حیدہ و تعظیمه)

انسان کے بنائے ہوئے تمدن کے مادراجوخداکی دنیا ہے دہ خداکی صفات کمال کا براہ راست مظہر ہے۔ یہاں مخلوقات میں اس کا خالق دکھائی دیتا ہے۔ اپنے اس مخلیقی کارخانہ میں خدانے ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں جوسوچنے والے کی آٹکھیں کھول دیں۔ جواس کے اندرر بانی شعور بیدار کریں، جو اس کونڑیا کراس کے رب سے ملادینے کا سبب بن جائیں۔

آ دمی کاعمل اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جتنازیادہ سوچ گہری ہوگی اتنا ہی زیادہ گہر انتیجہ نکلے گا در سوچ میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی عمل میں کمی ہوجائے گی۔

اسلام کی بنیاد شعور پر قائم ہے۔اسلام کا مقصد رہے کہ انسان کے شعور کوزیا وہ سے زیادہ بیدار کیا جائے۔انسان کی فکری صلاحتیوں کوزیا وہ سے زیادہ ابھارا جائے۔انسانی د ماغ کے سوئے ہوئے خانوں کوآخری حد تک متحرک کردیا جائے۔

ای شعوری بیداری پراسلامی زندگی کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ باشعورلوگ ہی اعلیٰ ایمان کا تجربہ کرتے ہیں۔ باشعورلوگ ہی بیصلاحیت رکھتے ہیں کرتے ہیں۔ باشعورلوگوں کی عبادت ہی زندہ عبادت ہوتی ہے۔ باشعور افراد کے مجموعہ کا نام ہی صالح معاشرہ ہے۔ باشعور افراد ہی بیطاقت رکھتے ہیں کردار کا نمونہ بنیں۔ باشعورافراد کے مجموعہ کا نام ہی صالح معاشرہ ہے۔ باشعور افراد ہی بیطاقت رکھتے ہیں کہ دہ اسلام کے اصولوں پرایک حقیقی نظام بنا کیں۔

# حفرتليد

لبید بن ربید بن ما لک العامری (وفات اسم ه) قدیم عرب کے ایک مشہور شاعر تھے۔
ان کا شار اصحاب المعلقات میں ہے ہوتا ہے۔ ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے
بعد انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ کہا جاتا ہے کہ قبول اسلام کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا تھا
جو یہ ہے:

ماعاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح عمر قاروق في الحي خلافت كزمانه من ايك بارحفرت لبيد سي كها كها بي مجمد العليم دى تو سناي حضرت لبيد في جواب ديا كهالله في جب مجمد كويقره اورآل عمران جيسى سورتوں كي تعليم دى تو اس كے بعد مير سے ليمنا سبنين كرميں شعر كهوں (ماكنت الأقول شعراً بعد أن علمنى الله البقرة و آل عمران ) ابن عبد البر، الاستيعاب ــ

حضرت لبیدنے اپنے شعر میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ شریف آ دمی احتساب غیر کے بجائے احتساب خولش کے معاملہ میں زیادہ حتاس ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی غلطی پر گرفت کرتے ہوئے نرمی کا انداز اختیار کرسکتا ہے گر جب معاملہ خودا پی غلطی کا ہوتو وہ اس کے لیے بےرحم محاسب بن جا تا ہے۔

شعر کے دوسرے مصرع میں انہوں نے صحبت کی اہمیت بتائی ہے۔ آدمی اگر زیادہ دیر تک برمے خص کی صحبت اختیار کر بے قائد یشہ ہے کہ دہ بھی برابن جائے اور جب آدمی اجھے انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے تواس کی صحبت کے اثر سے دہ بھی ایک اچھا آدمی بن جاتا ہے۔

یہ بات بظاہر قرآن کے مقابلہ میں ہے گروسیج ترمعنی میں اس کاتعلق دوسری حقیقتوں ہے بھی ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور اسلامی مفہوم کے اعتبار سے اس کاتعلق قرآن کے سامنے خاموثی اختیار کرنے سے ہے۔ اور وسیج تر انطباق کے لحاظ سے ہر حق کے سامنے اپنی زبان بند کر لیتے ہے۔

# شريف، كمينه

شریف آدمی وہ ہے جودوسروں کے لئے نفع بخش ہو۔ جو بولے تو انصاف اور خیر خواہی کی بات بولے۔اس کے مال اوراس کے اٹا شیس دوسروں کا حصہ ہو۔ وہ صرف اپنے لئے نہ جئے بلکہ سے مجھ کر زندگی گزارے کہاس کے او پر دوسروں کا بھی حق ہے۔

جوفض شریف ہو یالوگوں کی نظر میں شریف سمجھا جائے ،اس کے لئے یہ بات اس کی شرافت کے خلاف ہوگی کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پنچنا بند ہو جائے۔ یہ بات اس کے لئے از الد تحثیت عرفی کے ہم معنی ہے کہ اس کا قول اور اس کا تمل دو سرول کے لئے اپنی افا دیت کھودے۔

اس کے برعکس کمیینہ آدمی وہ ہے جس کے اندر نفع بخشی کی صلاحیت نہ رہے۔ اس کی زبان لوگوں کی برائی میں کھلے۔ وہ بولے تو ہے انصافی اور بدخواہی کی بات بولے۔ وہ صرف لینا جانتا ہو، اس کے یہاں دینے کا کوئی خانہ نہ ہو۔ وہ اپنی ذات کے لئے جی رہا ہو۔ دوسروں سے اس کو کوئی دلچہی نہ ہو۔

ایما آدمی دوسرول کے لئے سرایا شرہوتا ہے۔دوسرول کے ساتھ اس کا آخری احمان بیہ ہے کہ دو اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔اس کی کثافت اس کی اپنی ذات تک محدود رہے۔اس کی کثافت دوسروں تک ندی بنچنے پائے۔

شریف آ دی خدا کے باغ کا پھول ہے اور کمینہ آ دمی خدا کے باغ کا کا نثار شریف آ دمی سے لوگوں کو مہک ملتی ہے اور کمینہ آ دمی سے صرف کی اور اذبیت۔

# يكطرفه حسن سلوك

احف بن قیس تا بھی کا واقعہ ہے۔ ایک دن وہ بازار گئے اور اپنی ضرورت کا سامان لے کراپنے گھر واپس جانے لگے۔ راستہ میں ان کو ایک آ دمی ملا جوان سے بغض رکھتا تھا۔ وہ ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ احف بن قیس خاموثی کے ساتھ اس کو سنتے ہوئے اپنا راستہ چلتے رہے۔ وہ آ دمی بھی ان کے ساتھ چلان رہا اور مسلسل ان کو گالیاں دیتارہا۔

آخرکارایک جگرین کراحف بن قیس رک گئے۔اب وہ اس آدمی کی طرف متوجہوئے اور اس سے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ تم کواور جو کھی میرے خلاف کہنا ہے اسے کہدلو۔ کیول کہ اب میرامحلّہ قریب آگیا ہے۔ یہال لوگ میری عزت کرتے ہیں اور جھ سے مجت رکھتے ہیں۔ جھکوڈر ہے کہ ان کے سامنے اگر تم نے جھکو کر اکہا تو وہ برداشت نہیں کریں گے اور ضرور تم کو تکلیف ریں گے۔ (قبل ماعند ک، فائنہ قد دنیا السمی واہله یُؤ قروننی، و إنی لاخشی ان کو ذو کے إذا سمعوک تسببنی)

یہ ایک عظیم انسائی صفت ہے جو مذکورہ واقعہ میں ملتی ہے۔احف بن قیس تابعی کو یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ ایک شخص انہیں بُر اکہ رہا ہے۔اس کے بجائے وہ بیسوچ کر پریشان ہوئے کہ ان کے محلے والے اگراس ہات کوجان لیس گے تو وہ مذکورہ خص کو تکلیف پہنچا کیں گے۔

یمی بات مزیداضافہ کے ساتھ دائی کے اندر پائی جاتی ہے۔ دائی کو جب اس کا مرحوگروہ ستاتا ہے اور اس پرظلم کرتا ہے تو وہ اپنی مظلومیت سے زیادہ اس بات کے لیے فکر مند ہوجا تا ہے کہ مرحوگروہ اپنی اس بے راہ روی کی بنا پرخداکی پکڑ میں نہ آجائے۔

سیاحساس داعی کومجبور کرتا ہے کہ دوہ مدعو کے خلاف بددعا کرنے کے بجائے اس کے تق میں دعا کم سے۔دوہ اس سے انتقام لینے کے بجائے اس کے ساتھ درگز رکا معاملہ کرے۔دوہ اس کے غلط سلوک کو دکھے کر اس کے ساتھ اور بھی زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔لوگوں کے ساتھ کی عظرفہ شفقت کا معاملہ کرنا ،ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے اور بیاعلیٰ انسانی صفت داعی کے اندر آخری صد تک پائی جاتی ہے۔

# صحيح طرزفكر

میں نے تقریباً ہرموضوع کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اِس مطالعہ کے دوران میں اُس موضوع تک پہنچا جس کو آرٹ آف تھنگنگ (art of thinking) کہا جا تا ہے۔ اس پر میں نے بہت کی کتابیں پڑھیں۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ عمل تفکیر (thinking process) کو درست طور پر چلانے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آ دمی بیہ جانے کہ سوچنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ورنہ پرسوں کی ذہنی کاوش کے باوجود وہ صرف کنفیوزن (confusion) میں بہتلا رہے گا۔ اگر چہا ہے خیال کے مطابق وہ یہی سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر رہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر رہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر رہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر رہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کئی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کسی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کسی معاملہ میں سمجھے گا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کسی میں سمجھ کا کہ میں سوچنے کا عمل کر دہا ہوں۔ کسی میں سمجھ کی سمبل کر دہا ہوں کے دوروں میں سمبل کے دوروں میں سمبل کے دوروں کی شروع کی دوروں کی شروع کی دوروں کیں میں سمبل کے دوروں کی خوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کیں کی دوروں کی دورو

اسسلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو یہ جاننا چاہئے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جس کواس نے خوذ نہیں بنایا ہے بلکہ کسی اور نے اس کواپنے نقشہ کے مطابق بنایا ہے۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق یہ بنانے والا خدا ہے۔ اور خدانے غیر مہم الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ ملم ایک کیٹر خزانہ ہے جس کا صرف قلیل حصد انسان کو دیا گیا ہے۔ (بنی اسرائیل ۸۵)

اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے: میں میں کے بعد جد پیمائش نے اس مقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:

Science gives us but a partial knowledge of reality.

یباں میں ایک متقابل مثال دوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ۵ ہزار سال کی مسلسل کوشش کے باوجود فلسفہ کا کوئی حاصل (achievement) نہیں۔ اس کے برتکس سائنس نے دنیا کو بہت زیادہ چیزیں دی ہیں۔ اس فرق کی واحد وجہ یہ ہے کہ فلسفہ نے اس حقیقت کا اعتراف نہیں کیا کہ وہ صرف جزئی علم تک چینچ سکتا ہے، اس کو جزئی علم پر قناعت کرتے ہوئے گلی رائے قائم کرنا ہے۔ اس کے برعکس سائنس نے علمی قناعت کا یہی طریقہ اختیار کرلیا۔ اس کا نتیجہ وہ تمام مادی ترقیاں ہیں جوموجودہ زمانہ میں سائنس کے ذریعہ انسان کو ملیں۔

فلفداور سائنس کے اس فرق کو بطور علامت لیتے ہوئے میں کہوں گا کہ جوآ دمی اپنے تھنکنگ پراسس (thinking process) کو کا میا بی کے ساتھ منزل تک پہنچا تا چاہتا ہے، اس کو چاہئے کہ وہ '' فلاسفز' نہ بنے بلکہ وہ'' سائنٹسٹ' بنے یعنی فطرت کے نظام کے مطابق ، وہ جن باتوں کو جان سکتا ہے ۔ ان کو وہ جاننے کی کوشش کر ہے۔ اور جن باتوں کو وہ اپنی محدودیت کی بنا پرنہیں جان سکتا ان کے بارے میں وہ اجمالی علم پرقناعت کر ہے۔ اس حقیقت کو ایک عالم نے ان الفاظ میں بیان کیا: ابھ موا بارے میں وہ اجمالی علم پرقناعت کر ہے۔ اس حقیقت کو ایک عالم نے ان الفاظ میں بیان کیا: ابھ موا ما ابھ مدہ اللہ (جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھاتم بھی اس کو مبہم رکھو)

علم کے دو پہلوؤں میں فرق کے اصول کو طور کھنے کی یہی واحد تد ہیر ہے جوآ دمی کو کنفیوزن (confusion) ہے بچا سکتی ہے جو کہ سے نتیجہ فکر تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جوآ دمی اس حقیقت کو جانے کہ کنفیوزن کیا ہے اور رائٹ تھنگنگ (right thinking) کیا، اس نے گویا وہ چیز یالی جوموجودہ دنیا میں کاسب سے بواخزانہ ہے۔

صحیح رائے تک پہنچنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ظاہر (appearance) اور حقیقت (reality) میں فرق کرے۔وہ صرف گہرے تجزیہ کی بنیاد پراپی رائے قائم کرے۔اس کی ایک مثال پھلوگوں کی وہ بات ہے جوا کٹر نقل کی جاتی ہے۔ پھلوگ قرآن کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ قرآن ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے دور میں اتر اجب کہ لوگ سادہ قتم کی فطری زندگی گزارتے تھے۔اب بڑی بڑی ترقیاں ہو پھی ہیں۔آج کے ترقی یافتہ انسان کے لئے قدیم قرآن میں ایکی نہیں ہو بھی

یدائیکی بات ہے۔ آج جوتر تی ہوئی ہو وہ تمام تکنگل ترتی ہو اور قرآن کا خطاب انسانی فکرے ہے نہ کوئی ترقیات ہے۔ جہال تک انسانی ذہن کے لیول کا تعلق ہے وہ آج بھی وہی ہے جو کیر سے تھا۔ نفسیاتی شخیق ہے تابت ہوا ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے یونان کے فلسفیوں کا جو درجہ فکر تھا وہ عین وہی تھا جو آج کے انسان کا درجہ فکر ہے۔ اس اعتبار سے آج کے انسان اور ماضی کے انسان میں کوئی فرق نہیں۔

قرآن ایک نظریاتی کتاب ہے۔ اس کا خطاب فطرت انسانی سے ہے۔ قرآن کے پیغام کو سیجھنے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ذہنی استعداد (intellectual competence) ہے نہ کہ فئی استعداد (technical competence)۔ اس کا مطلب بیہ کہ ساتویں صدی عیسوی کا انسان جس طرح قرآن کا مخاطب بن سکتا تھا ، ٹھیک ای طرح آج کا انسان بھی قرآن کا مخاطب بن سکتا ہے۔ کہوں کہ دونوں کے سعار ذہنی میں کوئی فرق نہیں۔

یہاں میں ایک مثال دوں گا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے کسی اعلیٰ تعلیم یا فتہ انسان کی جو تکری سطح ہے، کسی کی کے بغیروہی فکری سطح پیغیبر کے زمانہ کے لوگوں کی بھی تھی۔ مثل دورجد بد کے ایک مغر فی مفر دلیم رالف انگ (William Ralph Eng) کا قول ہے جو گویا آج کے ایک تعلیم یا فتہ انسان کی ذہنی سطح کی ٹمائندگی کرتا ہے۔ اس نے کہا:

The wise man is he who knows the relative value of things.

ٹھیک یہی بات ایک صحافی رسول حضرت عرفاروق نے اپنے الفاظ میں اس طرح کی: لیسس العاقل الذی یعرف الخیو من الشو و لکنه الذی یعرف خیر الشوین ۔ (عقل مندوہ بنیس جو نیر کو اور شرکو جانے بلکہ عقل مندوہ ہے جو یہ جانے کہ دوشر میں سے کمتر شر (lesser evil) کون سا ہے۔ یہ دونوں مثالیں بتاتی ہیں کہ معیار ذہن کے اعتبار ہے آج کے انسان اور ساتویں صدی کے انسان میں کوئی فرق نہیں۔ پھر جوقر آن ساتویں صدی کے انسان کو اپیل کرسکتا تھا وہ موجودہ زمانہ کے انسان کو اپیل کرسکتا تھا وہ موجودہ زمانہ کے انسان کو کیوں اپیل نہیں کرےگا۔

آخری بات سے کو المصحے کی کلید سے ہے کہ آدی منتشر ذہن اور درست ذہن کے فرق کو جان الے:

To know the difference between a sound mind and confused mind is key to right thinking.

### د ی کنٹریشننگ

پیاز کے اوپرایک کے بعد ایک پرت ہوتی ہے۔ اگر ان پرتوں کو ہٹا کمی ہو ہٹاتے ہٹاتے اس
کا آخری حصہ آجائے گاجو پیاز کا داخلی مغز ہے۔ بھی معالمہ انسان کا بھی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا
ہوتو دہ فطرت سے پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماحول کے اثر سے اس کے اوپر خارجی افکار چھانے لگتے
ہیں۔ یہاں تک کہ آدمی کی داخلی فطری شخصیت بالکل ڈھک جاتی ہے۔ یہاں پہنی کر آدمی شخصیانہ
طرز فکر کا کیس بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی اپنی ساری عمر انہی تعصبات کے تحت سوچھار ہتا ہے اور
آخرکا رم جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی اپنی ساری عمر انہی تعصبات کے تحت سوچھار ہتا ہے اور
آخرکا رم جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی اپنی ساری علی شی شاب علیہ (آدمی جس چیز پر جوان ہوتا ہے)

یے صورت حال ہرآ دی کومطابق واقعہ ہوجی (as it is thinking) ہے محروم کردیتی ہے۔ اس کا علاج صرف ایک ہے۔ ہرآ دی پختہ عمر کو پختی کے بعد گہرائی کے ساتھ اپنا جائزہ لے۔ وہ اپنی کنڈیشننگ کی دوبارہ ڈی کنڈیشننگ کرے۔ وہ اپنی شخصیت پر چڑھی ہوئی او پری پرتوں کو ہٹائے، یہاں تک کہ اس کی اصل فکری شخصیت اس طرح کھل جائے کہ وہ تعقبات سے پاک ہوکر سوچنے گئے۔ یہا پخی مصنوعی شخصیت کو دوبارہ چیقی شخصیت بنانے کا کمل ہے جو ہرخص کی ایک لازی ضرورت ہے۔ یہا پنی کنڈیشننگ کی ڈی کنڈیشننگ کرنے کا پیٹل ہے حد مشکل کام ہے۔ اس میں آ دی کوخود اپنی خلاف ایک ذہر یشننگ کی ڈی کنڈیشننگ کرنے کا پیٹل ہے حد مشکل کام ہے۔ اس میں آ دی کوخود اپنی خلاف ایک ذہر یہا نا پڑتا ہے۔ اس میں آ دی کو اپنی مانوس اور کیوب سوچ کو ذی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آ دی کوخود اپنی خلاف ایک دوبری کو تا ہے۔ اس میں آ دی کو خود اپنی آ کی کو خود اپنی آ کی کو خود اپنی میں کہا گویا اپنا فکری آ پریشن کرنے کا ممل ہے۔ یہ بلا شبہہ ایک مشکل بڑین کام ہے۔ کمر اس کام کے بغیر کوئی بھی مخص ہے آ میز سوچ کا کا لک نہیں بن سکتا۔ اس معا کمہ میں کوئی بھی مخص ہے آ میز سوچ کا کا لک نہیں بن سکتا۔ اس معا کمہ میں کوئی بھی دوسری چیز فکری تطمیر کا بدل نہیں۔

#### اسلوب تنقيد

مولانا انیس لقمان ندوی نے بتایا کہ ۲۲ جون، ۱۹۹۸ کوابوظی میں ڈاکٹر عزالدین ابراھیم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس دوران ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ ابتداء ہی میں میں نے ان سے درخواست کی کہوہ جھے سے صرف نصبے عربی میں بات کریں۔ کیوں کہ میں نصبے عربی کے معاملہ میں اس سے زیادہ غیور ہوں جتنا غیور کوئی مردا پئی یہوی کے معاملہ میں ہوتا ہے اور یہ کہ اگر آپ جھے نصحی میں گالی ویں توبیہ بات جھے اس سے زیادہ پند ہے کہ آپ عامی زبان میں میری تعریف کریں فصلی میں فصلی بالعربیة الفصحی، فانی واللہ أغار علی اللغة العربیة الفصحی اکشور مما یغار الرجل علی زوجته۔ ولو شتمتنی بالفصحی، فانه أحب إلی من أن تمد حنی بالعامیة ) یہی کروہ بہت محظوظ ہوئے اور کہنے گئے کہ یہ بات آپ نے اسے خوب صورت تمد حنی بالعامیة ) یہی کردہ بہت مضرب المثل بن جائے (ان کلامک ھذا مصوغ صیاغة بیرا یہ یہ کہ دوہ ان یکون مضرب المثل)

مولاناانیس لقمان ندوی نے ذکورہ عرب سے جوبات کہی وہ عربوں کے لیے ایک بخت تنقید کی حیث تنظیم کے حیث تنظیم کے حیث کے جی اس حی کے حیث کی حیث کی حیث کی حیث کے جی اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہے نہ کہ حیث تنظیم کی کا دواج شہروں میں ہے نہ کہ دیہات میں۔

مگراس کھلی تقید کوانہوں نے برانہیں مانا۔اس کی وجہ تقید نہیں ہے بلکہ تقید کا اسلوب ہے۔
نافید نے اگر چہا کی تقیدی بات کہی تھی لیکن اس کے لئے انہوں نے ایساانداز اختیار کیا جونہ صرف غیر
جار حانہ تھا بلکہ اس میں عربی زبان کا ایک اعتراف بھی تھا۔اس میں ایک عرب کے لئے اس کی پرفخر
نفسیات کی تسکین موجود تھی۔

#### استعدادكامسكله

اردن سے ایک عربی میگزین' الاجنحة ''کنام سے نکلتا ہے۔ اس کے شارہ ماری ۱۹۹۰ (صفحہ ۵۸) میں ایک عرب خالون لیمانبیل کا ایک صفحون دیکھا۔ اس کاعنوان تھا: غرنا طقہ الفودوس المفقود۔ (غرنا ط، فردوس کمشدہ)

موصوفہ سیاح کے طور پرخرنا طرکنیں۔ وہاں انہوں نے عرب عہد کے آ ثارکود یکھا۔ وہ تھی ہیں کہ غرنا طریس میں نے عرب تاریخ کو اپنے سامنے پایا اور اپنے ماضی کی عظمت کا مشاہدہ کیا۔ ان چیزوں کود کھے کروہ رو پڑیں۔ وہ وہاں کے ایک ایک پھرے پوچھتی رہیں کہ یہاں عرب کی عظمت تھی اور یہیں سے پانچ سوسال پہلے عرب کی فالت شروع ہوئی (ھنا کان المجد العربی و ھنا ایضا بدأ الذل العربی قبل حسیمائة عام)"۔

وه جذباتی انداز میں لمحتی ہیں کہ عربوں نے یہاں اپنے قلعوں اور محلوں اور مجدوں کو چھوڑ ویا' وہ اس شہرے ورتوں کی طرح روتے ہوئے نظے۔ وہ مردوں کی طرح اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ (تو کو اقلاعهم و قصور هم و مساجد هم ۔ خوجوا من هذه المدینة یبکون مثل النساء۔ ملکا لم یحافظوا علیه مثل الرجال۔ و خوجتُ من غرناطة اطاطنی راسی و اسال نفسی ۔ الی متی سیستمر هذا اللیل العربی۔ وماذا سیکتب التاریخ هنا)

عرب خاتون نے اپنے اس تا ثراتی جملہ میں غرناطہ کے آخری سلطان کی ماں کے قول کو دہرایا ہے۔گریہ سادہ معنوں میں مرداور عورت کا مسکنہ ہیں۔ یہ قو می استعداد کا مسکلہ ہے۔ 199 میں ٹیپومرد کی جنگ لڑے گروہ ہارگئے۔ 199 میں اندرا گاندھی ایک عورت تھی گروہ پاکستان کے مقابلہ میں جیت گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مرداور عورت کا معاملہ ہیں۔ بلکہ قو می استعداد اور حالات کا معاملہ ہے۔ اگر حالات موافقت نہ کررہے ہوں تو کوئی فخص خواہ گئی ہی زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے، وہ مقابلہ میں کا میابہ ہیں ہوسکتا۔

# نقصان کی تلافی

ریاض ہے ایک عربی ہفت روزہ ''الدعوۃ''کے نام سے نکلتا ہے۔ بیغالبًامسلم دنیا کاسب سے زیادہ کشیر الاشاعت میگزین ہے۔اس کے شارہ ۱۲ ستمبر ۱۹۸۸ میں ایک مضمون چھپا۔اس کاعنوان تھا:

اجيالنا المسلمة في الغرب هل نتركها نهبًا للضياع

لیعنی مغربی ملکوں میں ہماری مسلم تسلیس، کیا ہم ان کولٹ کر ضائع ہونے کے لئے چھوڑ دیں۔
مضمون میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت مغربی دنیا میں تقریباً دس ملیان آباد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
روزگار کے لئے یا اور کسی مقصد سے وہاں جا کر مقیم ہو گئے ہیں۔مضمون نگار (ڈاکٹر عبدالقادر طاش)
نے ان مسلمانوں کے متعلق لکھا تھا کہ وہ مغرب میں ہمارے سفیر ہیں (ہم سفو اؤ نا فی الغرب)
میں سجمتا ہوں کہ یہ جے ترین لقب ہے جو مغرب میں تقیم مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے۔ بلا شہد یہ
لوگ امکانی طور پر ہمارے سفیر ہیں۔ وہاں وہ ہماری نمائندگی کرنے کی بہترین پوزیشن میں ہیں۔

یدن ملین مہاجر مسلمان جومغربی ملکوں میں جاکر آباد ہوئے ہیں، ان کی اکثریت تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس اعتبارے وہ سادہ معنوں میں صرف مہاجر نہیں ہیں۔ بلکہ وہ مسلم ملت کا بہترین حصہ ہیں۔ بدلوگ اسلام کی تاریخ میں ایک نے باب کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ شرط صرف بیہ ہے کہ انہیں اپنی اس حیثیت کا شعور حاصل ہو جائے۔ اور وہ اس عظیم کردار کو ادا کرنے کے لئے مستعد ہوجا تھیں جو حالات نے ان کے لئے مقدر کیا ہے۔

دس طین مسلمانوں کا مغربی ملکوں میں جاکر بسنا کوئی سادہ بات نہیں۔ یہ گویا اس تاریخ کانئ صورت میں اعادہ ہے جو اسلام کے دور اول میں پیش آئی تھی۔ دور اول کے مسلمان بہت بڑی تعدادی تاجر سے روپ میں غیر مسلم ملکوں میں داخل ہوئے ظاہری طور پران کا بیدا خلہ تجارت کے لیے تھا گر غیر مسلم معاشرہ میں ان کا وجود اپنے آپ اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن گیا۔ ٹھیک اس طرح موجودہ زمانہ کے مسلمان اگر چہ بظاہرا قتصادی اغراض کے تحت مغربی ملکوں میں گئے ہیں مگر اس طرح غیر مسلم سماج میں ان کی موجود گی دوبارہ اسلام کی اشاعت کا سبب بن سکتی ہے، بشر طبیکہ ان کے اندر اسلام کی دوبارہ اسلام کی اشاعت کا سبب بن سکتی ہے، بشر طبیکہ ان کے اندر اسلام کی دوبارہ دوبارہ اسلام کی دوبارہ دوبارہ اسلام کی دوبارہ اسلام کی دوبارہ دو

# عالىظرفي

دورعبای کاایک واقعة تاریخ کی بعض کتابوں میں ان الفاظ میں آیا ہے:

خطب الخليفة العباسي المنصور يوماً في جماعة من الاعراب بالشام، فقال: ايها الناس ينبغي ان تحمدوا الله على ما وهبكم فيّ. فاني منذ وليتكم ابعد الله عنكم الطاعون الذي كان يفتك بكم. فقال له احد المستمعين ان الله اكرم من ان يجمع علينا في وقت واحد الطاعون والمنصور.

(خلیفہ منصورعبای نے ایک روزشام کے احراب کی ایک جماعت کے سامنے تقریر کی۔اس نے کہا کہ اے لوگو،تم کو چاہئے کہتم میرے جیسے خلیفہ کے طفے پر اللہ کاشکر اوا کرو۔ کیوں کہ جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں اللہ نے تم سے طاعون کو دور کردیا ہے۔اس کے بعد سفنے والوں میں سے ایک فخض نے کہا کہ اللہ اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ ایک وقت میں ہمارے او پر طاعون اور منصور دونوں کو جمع کردے )۔

اعرائی کاریجملہ بخت تو بین آمیز تھا۔ عام طریقہ کے مطابق چاہئے تھا کہ خلیفہ منصور عہاسی اس کو سرکھ رہے گئے اور ک من کر بھڑک اٹھے اور نہ کور اُختی کے قبل کا تھم دے دے۔ گر خلیفہ منصور نہایت بلند حوصلہ آدمی تھا۔ اس نے اس کی قدر کی اور تھم دیا کہ اس مخف کوٹر انتہ خاص سے انعام دیا جائے اور اس کوئر ت کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا جائے۔

پت اور کمین شم کے لوگ صرف ید کھتے ہیں کہ کہنے والے نے ان کی موافقت میں بات کمی جیا ان کی موافقت میں بات کمی ہے یا ان کی مخالفت میں۔ وہ موافق کونو ازتے ہیں اور مخالف کے دشمن بن جاتے ہیں۔ گر بلند حوصلہ اور عالی ظرف لوگ موافقت اور مخالفت سے او پر اٹھ کرسوچتے ہیں۔ وہ اصل بات کود کھتے ہیں نہ بیا کہ جو کھے کہا گیا ہے وہ ان کے موافق ہے یا ان کے خلاف۔

ای کانام عالی ظرفی ہے۔ بیعالی ظرفی آدمی کواس قابل بناتی ہے کہ وہ اعلیٰ صلاحیت کے افراد کو اپنے گرداکٹھا کر سکے۔اس کے برعکس جس آدمی کے اندرعالی ظرفی کی پیصفت نہ یائی جائے۔اس کواس کی قیمت اس شکل میں دینی پڑے گی کہ بے صلاحیت افراد کے سوااس کو کسی اور کی ہم کشینی حاصل نہ ہو۔

### قدرتی ڈھال

چنگیز خال کا پوتا ہلا کوخال وحشی تا تاری قبائل کی فوج لے کر ۱۲۵۸ء میں بغداد میں داخل ہوا اور اس کو تباہ کر ڈالا ۔اس کے بعد عرصہ تک وہ لوگ مسلم دنیا کواپنی تخریب کاری کا نشانہ بناتے رہے۔ امام ابن تیمیہ (۲۸ سا ۔ ۱۲۶۳ء) کا زمانہ وہی ہے جواس تا تاری فتنہ کا زمانہ ہے۔

وشق میں ایک بارابن تیمیدایک مقام سے گزررہے تھے۔اس مقام پڑا تاریوں کا ایک گروہ پڑاؤڈا لے ہوئے تھا۔اس وقت وہ لوگ شراب لوشی میں مشغول تھے۔ابن تیمید کے بعض ساتھیوں نے چاہا کہ ان کے پاس جا کیں اور ان کوشراب پینے سے روکیں۔ابن تیمید نے اپنے ساتھیوں کوئع کیا۔ انھوں نے کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب تک بدلوگ نشہ کی حالت میں رہیں گے، مسلمان ان کی جا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب تک بدلوگ نشہ کی حالت میں ان کی مدہوثی کی حالت نے مقابلہ میں ان کی مدہوثی کی حالت نے دیا دہ بہتر ہے (سکو ھم خیر من صحو ھم)

موجودہ دنیا میں عافیت کی زندگی حاصل کرنے کے لئے بیدا یک فیمتی اصول ہے۔لوگوں کوان کی دلچیپیوں میں مشغول رہنے دیجئے ،آپان کے فتول سے محفوظ رہیں گے۔

یراصول دورجدید کے ''تا تاریول'' پرمزیداضافہ کے ساتھ چہاں ہوتا ہے۔ موجودہ منعتی دور
کے تا تاری اس ہے بھی زیادہ بڑے نشے میں جتا ہیں۔ یددولت کمانے کا نشہ ہے۔ جدید منعتی انقلاب
نے دولت کمانے کے بے حساب مخصوا قع کھول دے ہیں۔ چنا نچہ ہم آ دمی اپنی ساری توجہ زیادہ سے
زیادہ کمائی کرنے میں لگائے ہوئے ہے۔ برادران وطن میں یہ کیفیت ادر بھی زیادہ ہے۔ کیول کہ دہ
دولت کو دیوتا کا درجہ دیتے ہیں۔

الی حالت میں لوگوں کے شرہے بچنے کی سب ہے آسان صورت بیہے کہ وہ جس'' نشہ' میں مشغول میں ای نشہ میں مشغول رہنے دیا جائے۔ دولت پری خودان پرستاروں کے لئے بری چیز ہے۔ گردومروں کے لئے دوان کے مقابلہ میں ایک قدرتی ڈھال بن جاتی ہے۔

بابدوم

# داخلی مسئله

اخبار کی دوسرخی پڑھئے: '' ملک میں فرقہ داریت کا بڑھتا ہوانا سور'۔ '' فرقہ دارانہ جماعتوں پر یا بندی لگائی جائے۔''

ان سرخیوں کو پڑھنے والا بظاہر سیمجھے گا کہ یہ ہندستان کے بارے میں کوئی خبر ہے مگر اصل حقیقت سے کہ یہ پاکتان کے بارہ میں ہے۔ پہلی سرخی لا ہور کے روز نامہ نوائے وقت ( ۱۹۹۲ یا ۱۹۹۲ ء ) کے صفحہ اول سے لیگئی ہے۔ اور دوسری سرخی نوائے وقت ( ۲۵ اگست ۱۹۹۲ ) کے صفحہ اول سے۔

پہلی سرخی کے تحت جور پورٹ درج ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ تقسیم سے پہلے برصغیر ہند میں جب پاکستان کی تحریک چلی تو ہر فرقہ اور ہر مسلک کے لوگ آل انڈیامسلم لیگ میں شامل ہوگئے۔ برصغیر ہند کی پوری مسلم تو م ایک گلتان اخوت بنی ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کے ہر طبقہ کے لوگ اکٹھا ہو کہ مہلے تھے۔ مگر اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آج پاکستان میں ملت اسلامیہ کا یہ اتحاد پارہ پارہ ہوچکا ہے۔ آج یا کستان کے چاروں طرف فرقہ وارانہ خطرات کے بادل منڈ لارہ جیں۔

پاکتانی جائزہ نگارنے لکھا ہے کہ جب'' ہم سب ایک ہی گلتان کے پھول ہیں تو پھر یہ کا نے کہاں سے آئے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو صاف پتہ چاتا ہے کہ امت اسلامیہ میں یہ کانے اغیار اور کفار نے پیدا کئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی راہوں میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد واشتر اک کو یارہ یارہ کردیا''۔

پاکستانی لیڈروں نے'' اغیار اور کفار'' سے الگ ہونے ہی کے لئے پاکستان بنوایا تھا۔ پھر جب انھوں نے بےشار قربانیوں کے بعد مسلمانوں کواغیار اور کفار کے پڑوس سے علیحد ہ کرکے پاکستان بنوالیا تواس کے بعد وہ کون تھاجس نے گلستان اخوت کوخارز اراخوت بنادیا۔

گلتان کوخارستان بنانے کی ذمہ داری غیروں پر ڈالنا سراسر قر آنی تعلیم کے خلاف ہے۔ قر آن کے مطابق ، ہر فر داور ہر گروہ خودا پنے کئے کو بھگتتا ہے۔اس لئے اس تتم کے مسئلہ کاحل خودا پی داخلی اصلاح ہے نہ کہ مفروضہ دشمنوں کے خلاف احتجاج وفریا د۔

### منزل كانشانه

انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ایک سمندری کھاڑی ہے۔اس کو انگلش چینل کہا جاتا ہے۔جس مقام پراس کا پاٹ سب سے کم ہے وہاں وہ ۲۱ میل چوڑی ہے۔اب اس کے پنچے ایک سرنگ بنائی گئی ہے جو انگلینڈ اور فرانس کے درمیان بذر ایجدروڈ سفرکومکن بناتی ہے۔

تیراک لوگ بمیشه اس کے شوقین رہے ہیں کہ وہ تیر کرانگاش چینل کو پار کریں۔سب سے پہلے الم کا میں ۲۷ سال میں تصو ویب (Matthew Webb) نے تقریباً ۲۱ گھنٹہ تیرتے ہوئے اس کو پار کیا تھا۔ اس کے بعد سیکڑوں لوگ بار باراس کو پار کر چکے ہیں۔ ہرایک کے ساتھ مختلف قتم کی کہانیاں وابستہ ہیں۔

امریکی خاتون فلارٹس شاڈوک (Florence Chadwick) پہلی خاتون ہیں جضوں نے انگاش چینل کو تیرکر پارکرنے کی کوشش کی۔ پہلی باروہ ناکام رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو دونوں انگلش چینل کو تیرکر پارکرنے کی کوشش کی۔ پہلی باروہ ناکام رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو دونوں طرف سے پارکرنے کاریکارڈ قائم کیا۔ فرانس کی طرف سے ۱۹۵۰ میں ،اور انگلینڈ کی طرف سے ۱۹۵۱ میں میں۔ پہلی ناکامی کے بعد فلارٹس شاڈوک نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی ناکامی کے لئے کوئی عذر پیش نہیں کروں گی۔ میراخیال ہے ہے کہا گرمیں اپنی منزل کو بخو بی طور پر اپنی ناکامی کے لئے متحرک رکھتا ہے:

I'm not offering excuses, but I think I could have made it if I had been able to see my goal. Goal gives you a vision that keeps you pressing on.

میصرف تیراکی کی بات نہیں۔ یہی بات زندگی کے تمام معاملات کے لئے درست ہے۔ زندگی کا سفر ایک غیر ہموار سفر ہے۔ جب آ دمی کے سانے ایک واضح مقصد ہوتو وہ ساری ناخوش گواریوں کو انگیز کرتے ہوئے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔اور جو آ دمی واضح نشانہ سے محروم ہودہ کسی بھی مقام پڑتھک کر بیٹھ جائے گا،وہ زیادہ آگے تک نہیں جاسکتا۔

#### بيرقيادت

یا نچویں صدی عیسوی میں ایونان میں کچھ ایسے سیای لیڈر انجرے جنہوں نے لوگوں کے وقتی اور سطحی جذبات کو بھڑکا کر عوامی مقبولیت حاصل کی۔ ایسے کسی لیڈر کو اس زمانہ میں ڈیما گاگ (Demagogue) کہا گیا۔ان میں سے ایک شہور نام کلیون (Cleon) کا ہے۔وہ ایک بلند آواز آدمی مقا۔ای کے ساتھ اس کے اندر اس بات کی خصوصی صلاحیت تھی کہ وہ عوام پندز بان میں کلام کر سکے۔اس نے وقت کے نظام حکومت کے خلاف پر جوش تقریریں کر کے عوام کے اندر مقبولیت حاصل کر لی۔ فرقت کے نظام حکومت کے خلاف پر جوش تقریریں کر کے عوام کے اندر مقبولیت حاصل کر لی۔

موجودہ زمانہ میں ڈیما گاگ کالفظ اس سیاس لیڈر کے لئے بولا جاتا ہے جولوگوں کے جذبات اور تعصبات کو مخاطب کرے اور اس طرح ان کے درمیان لیڈری اور مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ عوامی خواہشات کا نمائندہ بن کرعوام کی جھیڑا ہے گردا کٹھا کرلے (55-111/454) و بیسٹر کی ڈکشنری میں ڈیما گاگ کی تشرح اس طرح کی گئی ہے۔ ایک فخض جوعوام کے جذبات اور ان کے تعصبات وغیرہ کو مجرکائے اور اس طرح ان کالیڈر بن کرا ہے ذاتی مفادات کو لیورا کرے:

A person who tries to stir up the people by appeals to emotion, prejudice, etc., in order to become a leader and achieve selfish ends.

قیادت کی دو قسمیں ہیں۔ایک قائدوہ ہے جوعوام کے پیچھے چلے۔ جوعوامی جذبات کی ترجمانی کر سے۔دوسرا قائدوہ ہے جوعوام کوخودا پنے پیچھے چلائے، جواصولوں کی نمائندگی کرنے والا ہو۔ پہلے قسم کے قائد کو موجودہ ذیانہ ہیں ڈیما گاگ کہا جاتا ہے۔اس قسم کے قائد کو ہمیشہ زبردست مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔اب قائد کو موجودہ زباد کھام کو اپناوکیل معلوم ہوتا ہے۔اس لئے اس کے گرد بہت جلدعوام کی بھیڑا کھا ہوجاتی ہے۔
ایسا قائد عوام کو اپناوکیل معلوم ہوتا ہے۔اس لئے اس کے گرد بہت جلدعوام کی بھیڑا کھا ہوجاتی ہے۔
عوام کے اندراجنبی بن جاتا ہے۔اس کے گردلوگوں کی بھیڑ جمع نہیں ہوتی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشوں کے بیچھے نہیں چل بلکہ وہ برتر اصولوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ا سے قائد کواکٹر یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہ لیے کارائے اور چلنے والوں کورو کے۔

#### تيسرا امكان

برطانیکی خاتون اسکالر کیرن آرم اسٹرانگ (Karen Armstrong) ایک منصف مزاج خاتون ہیں۔ اسلام کے بارہ میں ان کی تحریریں عدل وانصاف پر مبنی ہوتی ہیں۔ ان کی ایک قابل مطالعہ کتاب لندن سے ۱۹۹۱ میں چھپی ہے۔ ۲۸ صفحہ کی اس کتاب کا نام بیہے:

Muhammad: A western attempt to understand Islam

اس کتاب میں انہوں نے موجودہ زمانہ کی مسلم تحریکوں پر تبصرہ کیا ہے۔اس سلسلہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانہ کا انقلا کی اسلام، اپنے انتہا لیندانہ اور سفید وسیاہ مل کے ساتھ ایک نوجوان کا مذہب ہے:

Radical Islam with its extreme and black-and-white solutions, is a young person's faith. (p. 12)

معاملہ کو بلیک اینڈ وہائٹ میں لینے کا مطلب سے ہے کہ آدمی صرف دوحالتوں کے درمیان سوچ سکے۔ مثلا اگر اس کے ملک میں بظاہر ایک غیر صالح حکمراں ہے تو وہ سے بھیے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح افتد ارسے ہٹا دواس کے بعدا پنے آپ صالح حکومت قائم ہوجائے گی۔ گرزندگی اس طرح صرف دو صورتوں کے درمیان نہیں ہوتی ۔ عین ممکن ہے کہ آپ دھوم مچا کر غیر صالح حکمراں کا خاتمہ کریں اور اس کے بعد عملاً ایک تیسری صورت سامنے آجائے ، یعنی ایک اور غیر صالح حکمراں کا افتد ارپر قبضہ۔ جولوگ معاملات کو سفید و سیاہ کی صرف دوصورتوں میں دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ اصلاح کے نام پر

تباہی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ حقیقی اصلاح کے لئے ایسے رہنما کی ضرورت ہے جود وصورتوں کے دائرہ سے باہر آ کر تیسرے امکان کو دیکھ سکے، جو بیہ جانے کہ ہر ایسا اقدام باطل ہے جوعملی طور پر ایک نظام فساد کو ہٹا کر دوسرے نظام فساد کی آ مدیر منتج ہونے والا ہے۔

# انتظار بھی حل ہے

مختف زبانوں میں جو مثلیں مشہور ہیں وہ دراصل لیے انسانی تج بات کے بعد بنی ہیں۔ان میں سے ہرشل کا میا بی کا ایک یقینی فارمولا ہے۔اسی طرح کی ایک ایک ایک بھادت ہے۔انظار کرو اورد کیھو:

#### Wait and see.

امریکا کامشہوری رائٹر ہنری ڈیوڈ تھارو (Henry David Thoreau) ۱۸۱۱ء میں ہیدا ہوا اور ۱۸۱۲ میں اس نے وفات پائی۔ اس کا قول ہے کہ ہیرو وہ ہے جو یہ جانے کہ کہاں انظار کرنا ہے اور کہاں جلدی کرنا ہے۔ ہر جملائی اس انسان کے حصہ میں آتی ہے جو دانش مندانہ طور پرانظار کرہے:

The hero knows how to wait as well as to make haste. All good abides with him who waiteth wisely.

زندگی میں بعض اوقات ایسے کھے آتے ہیں جب کہ آدمی کوفوری طور پرایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تا ہم اگر آدمی فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تا ہم اگر آدمی فوری فیصلہ کرنے میں چوک جائے تو اس کے بعداس کے لیے جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھبرا کریا جلد بازی میں بے فائدہ کارروائیاں کرنے لگے۔ اب اس کو انتظار کرنا چاہتہ چاہیے۔ عقلندوہ ہے جو اس فرق کو جانے کہ کب فوری فیصلہ لینا ہے اور کب معاملہ کو انتظار کے خانہ میں ڈال دینا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ انتظار بھی ایک عمل ہے۔ انتظار کرنا کوئی سا دہ بات نہیں۔ انتظار کرنے کا مطلب ہے ہے کہ آدمی نے اپنے معاملہ کو فطرت کے نظام کے حوالہ کردیا۔ وہ خدا کے فیصلہ کا منتظرین گیا۔

اگر دفت پرضیح فیصلہ لینا کامیابی ہے تو ناموافق حالات میں انتظار کی پالیسی اختیار کرنا بھی کامیابی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک کانتیجہ حال میں نکاتا ہے اور دوسرے کانتیجہ متقبل میں۔

#### كامياب فارمولا

بنگلور کے ڈاکٹر احمد سلطان انو کھی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ٹیپوسلطان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ گران کا مزاح برعکس طور پر بیتھا کہ مجبت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ۱۹۲۳ مہر ۱۹۹۹ کوتقریباً ساٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگیا۔

وہ جب بھی دہلی آتے تو جھ سے طنے اور اپن ' کامیاب فارمولا' کی سبق آموز مثالیں بیان کرتے۔ ایک باران کے صاحبز ادے رات کے وقت گاڑی لے کر باہر نکلے۔ وہ گیارہ بج والی آئے تو وہ گاڑی باہر کھڑی کر کے گھر میں داخل ہوئے اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ ڈاکٹر احمد سلطان صاحب نے دروازہ کھولا تو دو ہندونو جوان باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انھوں نے خصہ کے لیج میں بتایا کہ آپ کے صاحبز ادہ نے ہمارے اسکوٹر کو ٹکر ماری اور پھر بھاگ آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی جواب دینے کے بجائے زی سے کہا کہ اندرتشریف لا سے ، بیٹھ کر بات ہوگی۔ دونوں اندرآ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کوایک میز کے کنارے کری پر بٹھایا اور کہا کہ اس وقت سردی کا موسم ہے۔ آسے ہم لوگ نے ان کوایک میز کے کنارے کری پر بٹھایا اور کہا کہ اس وقت سردی کا موسم ہے۔ آسے ہم لوگ پہلے چائے پئیں پھر بات کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا غصہ ختم ہو چکا تھا، دونوں خوش خوش خوش واپس چلے گئے۔

ایک بارایک ہندونو جوان ان کے پاس آیا۔ اس نے روکرکہا کہ میں ایک بڑے مسئلہ سے دو چار
ہوں۔ آپ میر اسٹلہ کل سیجئے۔ اس نے بتایا کہ جھے۔ ایک غلطی ہوگی۔ اس کے بعد میرے باپ نے
جھکو گھر سے نکال دیا۔ چھ مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ راضی نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم
انہیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ تم خاموثی سے جا وَ اور اپنے باپ کے قدموں پر سر رکھ کرکہو کہ اے باپ
میری غلطی کے لئے مجھے معاف کر دیجئے نو جوان نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کے باپ
نے اس کوڈ انزا۔ بیٹا کوئی جو اب نہ دیتے ہوئے باپ کے قدموں پر گر پڑا۔ اس کے بعد باپ کا جذبہ ب

بدری ابحرآیا۔اس نے بیٹے کواٹھا کر سینے سے لگالیا۔ چند منثوں کے اندرساری بات ختم ہوگی۔

ایک بارڈاکٹر صاحب ایک شہر میں گئے۔ وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ جلد ہی یہاں کڑ ہندوؤں کا ایک جلوس نگلے والا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ زبر دست تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اپنا جلوس مسلم محلّہ سے لے جا کیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر فساد کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ میراایک مشورہ مان لیجئے اور پھر یہاں کوئی فساذ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ ایا کہ جس دن جلوس نکلنے والا ہو، بازارسے دو درجن پھولوں کے ہار لے آپے۔ جب ان کا جلوس آپ کی مسجد کے سامنے پہنچ تو آپ لوگ پھولوں کا ہار لے کر باہر آپیں اور جو ہند وجلوس ان کا جلوس آپ کی مسجد کے سامنے پہنچ تو آپ لوگ پھولوں کا ہار لے کر باہر آپیں اور جو ہند وجلوس کے آگے آگے جل رہے ہیں اور پھران کے گلے میں ایک ایک ہار ڈال دیں۔ مسلم انوں نے ایسا ہی کیا، ختیجہ یہ ہوا کہ جس دن وہاں ہند و مسلم ظراؤ ہونے والا ایک ایک ہیں دن وہاں ہند و مسلم طراف کا دن بن گیا۔

ایک بار بنگلور میں وہ اپنے گھر کے قریب سڑک پرچل رہے تھے۔ پیچھے سے شہر کے ایک ہندو
کی گاڑی آئی جو مسلمانوں کا مخالف سمجھا جاتا تھا۔ اس کی گاڑی ڈاکٹر صاحب سے گلرا گئی اور ڈاکٹر صاحب کے
صاحب سڑک پرگر پڑے۔ ان کوئی جگہ زخم آئے۔ مذکورہ ہندوا پنی گاڑی روک کر ڈاکٹر صاحب کے
پاس آیا اور کہا کہ آپ میری گاڑی پر پیٹے جا کیس میں آپ کو لے کر اسپتال چانا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ
تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ مسلم علاقہ ہے۔ مسلمانوں نے اگرتم کود کھے لیا تو وہ تم کو مارے بغیر نہیں
چھوڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے سخت اصرار کر کے اس کو وہاں سے بھیجے دیا۔ اس کے بعد مذکورہ ہندو
ہمیشہ کے لئے ڈاکٹر صاحب کا دوست بن گیا۔

ڈ اکٹر سلطان کے دل میں کسی کے لئے نفرت نہ تھی۔ وہ ہرایک کو پیار ومحبت کی نظرے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فدکورہ کامیاب فارمولا اپنانے میں کامیاب ہوگئے۔اس دنیا میں محبت سب سے بڑا ہتھیا رہے۔گرنا دان لوگ نفرت کوسب سے بڑا ہتھیا رسجھے لیتے ہیں۔

## ترقی کے مواقع

1999 کے سروے کے مطابق، ہندستان میں اس سال کا سب سے زیادہ امیر بنگلور کا ایک مسلمان تھاجس کانام عظیم ہاشم پر بم جی ہے۔اس سال اس کاسر مایہ ۲ے ابلین رویعے تھا۔اس سے اندازہ ہو تاہے کہ موجودہ دنیا میں ترقی کے مواقع لا محدود ہیں۔ حی کہ یہال یہ بھی ممکن ہے کہ اقلیتی فرقد کاایک فرور فی کر کے اکثری فرقہ ہے آگے بڑھ جائے۔ (ٹائمس آف انڈیا، ۲۲جون ۱۹۹۹) متاز تعلیمی ادارہ انڈین اٹسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالو ٹی (جمبئی) کے ۲ساویں جلسہ ' تقتیم اسناد کے موقع پر اینے کانو کیشن ایڈرلیں میں جناب عظیم ہاشم نے اپنے تجربات بتائے۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ عظیم ہاشم کی ترقی ۲۵ سال کی لگا تار محت کا نتیجہ ہے۔انھوں نے لمی مدت تک ہے کیا کہ ایک طرف خود اپن صلاحیتوں کو آخری حد تک اینے کاروبار میں لگادیا۔ دوسری طرف انھوں نے بار بار سفر کر کے ملک مجرے اعلیٰ قابلیت کے نوجوان حاصل کے اور ان کے ذریعہ ا یک بہترین قیم تیار کی۔ انھوں نے اپنے اور دوسر ول کے تجربات سے سبق سیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ کامیابی کا سب سے بڑار از مجمی ختم نہ ہونے والی سخت محنت ہے۔اس طرح طویل منصوبہ بند عمل کے ذریعہ انھوں نے اپنی موجودہ کامیابی حاصل کے عظیم ہاشم نے کہاکہ: "معلقبل وہ مہیں ہے جو آپ کے ساتھ پیش آتا ہے بلکہ متعقبل وہ ہے آپ خود بناتے ہیں۔" اس دنیا میں ہر آدی وہی ترقی حاصل کر سکتاہے جو ترقی کسی دوسرے نے حاصل کی ہے۔ شرط صرف سہ ہے کہ اپنی مطلوب کامیابی کے لئے اس کے مطابق ضروری عمل کیاجائے۔ وہ عمل کیا ہے۔وہ عمل ہے۔مقصد کاواضح تصور،اس کویائے کاعزم معمم،اپنی پوری صلاحیت کواس میں لگادینا، لا نق افراد کے ذریعہ متحدہ کوسٹش کرنا، ہر چینجے نیاحوصلہ لینا، اپن معلومات میں برابراضافہ کرتے رہنا، یہی اس دنیامیں کامیابی کے اصول ہیں۔اور جو آدی ان اصولوں کو مجر بورطور پراپنالےاس کے لئے ترقی اتنائی زیادہ تقینی بن جاتی ہے جتناکہ شام کے بعد اکل صبح کا طلوع ہونا۔

#### كرداركا كرشمه

جناب اقبال احمد صاحب (پیدائش ۱۹۳۱) مرادآباد کے رہنے والے ہیں۔ وہ کلکٹریٹ کی سروس میں تھے۔ ۱۹۹۰ میں سینئر ایڈ مشریٹیو آفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ اب وہ مرادآباد میں مقیم ہیں۔ (فون نمبر 32302-9580)

ا فروری ۱۰۰۰ کوان سے دہلی میں ملاقات ہوئی۔ انھوں نے اپنی زندگی کے کئی سبق آ موز واقعات بتائے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے کہا کہ میں گورنمنٹ سروس میں تقریباً چالیس سال رہا۔ گر جھے بھی اس تھم کی شکایت نہیں ہوئی جس کوعام طور پر تعصب کہا جاتا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربہ کی بنیاد پر کہرسکتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی کردار کے مطابق رہیں تو ہم ہر جگہ اورخود ہندستان میں نہایت عزت کے ساتھے ذندگی گزار سکتے ہیں۔

مثل انحول نے بتایا کہ مراد آباد کے کلکٹریٹ میں ۱۲ سال کئک میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا پیش کار دہا ہوں۔ وہاں مجھے کھمل آزادی حاصل تھی۔ اس مدت میں وہاں ساا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بدلے گر میں بدستورا پی سیٹ پر قائم رہا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ ہرا یک میرے بارے میں اچھی رپورٹ دیتا تھا، اس لئے جھے کو ہرآنے والے افسر سے وہی عزت ملی جو جھے جانے والے افسر سے ملی تھی۔

انھوں نے بتایا کہ میرے خلاف لوگوں کی طرف سے اکثر بے بنیاد شکایتیں ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے پاس آتی تھیں لیکن انھوں نے بھی اور وہ جناب کے پاس آتی تھیں لیکن انھوں نے بھی ان پر دھیان نہیں دیا۔اس کی وجہ صرف ایک تھی اور وہ جناب اقبال احمد صاحب کی کامل دیانت واری (honesty) تھی۔سروس کی پوری مدت میں ان کا کر دار اتنا اعلیٰ رہا کہ کی کوان کے خلاف کی حقیق شکایت کا موقع نہیں ملا۔

ایک بارابیا ہوا کہ کلکٹریٹ کے کچھ طاز مین نے ان کے خلاف ایک تحریک چلائی۔ ان کو شکایت تھی کہ اقبال احمد صاحب کو یہاں اتن عزت کیوں حاصل ہے کہ عام قاعدہ کے خلاف ان کا جمی تبادلہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی کری پر لمبی مدت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت کے تبادلہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی کری پر لمبی مدت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت کے

(A.D.M.(E) کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ حسب قاعدہ تین سال کے اندر ہرایک کا تبادلہ کردیا جاتا ہے مگرا قبال صاحب اپنی کری پربدستورقائم ہیں۔ کیوں ان کا تبادلہ نہیں کیا جاتا۔ اے ڈی ایم مسرمبیٹوری نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کا کہنا درست ہے ہم اقبال صاحب کا تبادلہ کردیتے میں مرآپ جانتے میں کہ ہم کوا قبال کی جگہ دوسرا اقبال جاہے۔وہ یہاں بیک وقت کی آ دمیوں کا کام کرتے ہیں۔وہ اپنی ڈلوٹی کے حد درجہ پابند ہیں۔وہ روز انہ تین ٹیلیفون کوسنجا لتے ہیں۔ہم صرف اشارہ کردیے ہیں اور وہ اگریزی یا ہندی میں بہترین draft بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں اور ہمارا کام صرف دستخط کرنا ہوتا ہے، وغیرہ دغیرہ ۔ آپ ایک ایسا آ دمی لا ہے جوان کی جگہ لے سکے۔اس کے لئے ہم آپ کودودن کا وقت دیتے ہیں ۔ گریہ شکایت کرنے والے ملاز مین خود بھی اقبال صاحب کی اعلیٰ خصوصیات سے واقف تھے، چنانچہ وہ ان کی قائم مقامی کے لئے کسی اور آ دمی کا نام پیش کرنے کی ہمت نہ کرسکے۔اورا قبال احمد صاحب اپنی سروس پرای عزت کے ساتھ آخر وقت تک باقی رہے۔ زندگی میں کامیابی کا راز اعلی کردار ہے۔ اعلی کردار کامیابی کی بھی ضانت ہے۔کوئی بھی تعصب ياسازش ايسة وي كى راه ميس ركاوت بيس بوسكتى جواعلى كردار كي صفت اين اندر ركمتا مو اصل ہے ہے کہ ہر دفتر یا ہرادارہ کوکارکنوں کی ضرورت ہے۔ اگردی امیدوارہوں اورسب کے سب برابر کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ایسی حالت میں میمکن ہے کہ انتخاب کرنے والے لوگ کسی ایک کے حق میں جانب داری کا معاملہ کریں اور نوبرابر کو چھوڑ کرایک برابر کو لے لیں لیکن اگر ایا ہو کہ ان میں سے نو افراد برابر کی صلاحیت رکھتے ہول اور ایک امتیازی صلاحیت کا مالک ہوتو تھینی طور پراس ایک کے حق میں فیصلہ ہو گا جو امتیازی درجہ میں اپنی اہلیت کا شوت دے رہا ہے۔ کیوں کہ یہ ہرآ دی کی ا ٹی ضرورت ہے کداس کے یاس اعلیٰ درجہ کے کارکن موجود ہول۔

انتیاز ہرتعصب اور جانب داری کی کاٹ ہے۔صاحب انتیاز انسان کے لئے ہرسیٹ اس کی اپنی سیٹ ہے۔ وہ جب چاہے جس سیٹ پر بیٹے جائے ۔اس حقیقت کوایک انگریزی مقولہ میں اس طرح کہا گیا ہے کہ '' ٹاپ کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے'': There is always room at the top

اعلیٰ کردار کا کرشمہ صرف کچھ لوگوں کے لئے مخصوص نہیں۔ ہرآ دمی میرکشمہ پیدا کرسکتا ہے۔ شرط صرف میہ ہے کہ وہ اس کی ضروری قیمت ادا کرنے کے لئے تیار ہو۔

صاحب کرشمہ آدمی پیٹ سے پیدائہیں ہوتا۔ ووا پی ذاتی محنت سے بنما ہے۔ محنت اور لگن اور معلی ہوتا۔ ووا پی ذاتی محنت سے بنما ہے۔ محنت اور کا حامل معلی ہے۔ جو آدمی سے قبمت ادا کرے وہ یقینی طور پراعلیٰ کر دار کا حامل انسان بن جائے گا جس کوکرشمہ ساز انسان کہا جاتا ہے۔ اور ٹاپ کی جگہ ہر دن ایسے اعلیٰ افر اد کا انتظار کر رہی ہے۔ کریب (Crabbe) نے درست طور پر کہا ہے کہ: امتیاز ہراس آدمی کے لئے قابل حصول ہے جواس کے لئے کوشش کا ارادہ رکھتے ہوں:

Excellence is attainable by all who have the will to strive for it.

چندسال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب کا ٹیلیفون میرے پاس آیا۔ انہوں نے خوثی کے لیج میں کہا کہ آج جھے غلامی کی زندگی سے نجات مل گئی۔ مزید پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اب میں گونٹ مروس سے ریٹائر ہو چکا ہوں۔ اب میں اس قابل ہوگیا ہوں کہ آزادزندگی گذاروں۔

اصل یہ ہے کہ ہرانسان کے اندرسب سے طاقتور جذبہ نا(ego) کا جذبہ ہے۔ عام زندگی میں
آدمی جو پھے کرتا ہے آزادانہ طور پر کرتا ہے۔ وہ بجھتا ہے کہ میں کسی کا پابند نہیں۔ گرسر کاری ملازمت
میں آدمی کو اپنے افسر کا اور دوسرے ملازمین کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ملازمت کی زندگی اس کو
پابندی کی زندگی دکھائی ویتی ہے۔ آزاد پیٹے میں اس کی انا مجروح نہیں ہوتی۔ گرسر کاری ملازمت میں
بار باراس کو اپنی انا مجروح ہوتی ہوئی دکھائی ویتی ہے۔

آ دمی آزاد پیشے میں بھی کام کرتا ہے اور ملازمت میں بھی۔اگراس کا شعوراس طرح زندہ ہوکہ دہ چیزوں کوانا کا مسئلہ نہ بنائے تو ملازمت کی زندگی بھی اس کواس طرح باعزت زندگی نظر آئے گی جس طرح آزاد پیشداس کو باعزت زندگی معلوم ہوتا ہے۔

### زیاده برسی گود

ہندستانی روایات میں ایک کہانی اس طرح ہے کہ ایک راجہ کے یہاں دورانیاں تھیں۔دونوں رانی کے یہاں دورانیاں تھیں۔دونوں رانی کے یہاں ایک ایک راجہ کی ایک درمیان رقابت رہتی تھی۔ایک دن ایک رانی کا بچہ راجہ کی گود میں آگر بیٹھ گیا۔دوسری رانی نے اس منظر کود کی اقواسے خصر آگیا۔وواپ جیٹے کو لے کر آئی اور دوسری رانی کے جیٹے کو ہے کر آئی اور دوسری رانی کے جیٹے کو ہٹا کراہے جیٹے کو راجہ کی گود میں بٹھا دیا۔

بچەردەتا ہوااپی مال کے پاس گیااور پوراقصہ بتایا۔ مال نے کہا کہاے میرے بیٹے ،تم پرم پتا کی گود میں بیٹے جاؤ۔اس کے بعد تنہیں ان باتوں کی شکایت نہ ہوگی۔

یدایک تمثیلی کہانی ہے۔ تاہم اس میں بہت بڑاسبق ہے۔ انسان عام طور پر مخلف قتم کی شکا بیتیں گئے رہتاہے ۔ اس کواپ گھر والوں کی طرف سے اور ساج کے لوگوں کی طرف سے مختلف قتم کے ناپند بیرہ تجربات پیش آتے رہتے ہیں جو شکایت بن کر اس کے سینہ میں بس جاتے ہیں۔ گر سی سب بہت چھوٹی با تیں ہیں۔ زیادہ بڑی بات سے کہ آدمی خداکی یا دوں میں جینے والا ہے۔ وہ اپنا سارا مجروسہ خدا پر قائم کر ے۔ وہ خداکی دی ہوئی چیز وں کی عظمت میں اس طرح کم ہو کہ اس کو یا دبی ندر ہے کہ کسی اور نے اس کو کیا دیا ہیں۔ یا۔

انسانوں سے شکایت دراصل خدا سے خفلت کا بتیجہ ہے۔خداکی طرف سے انسان کو جو بے شار نعمیں ملی ہوئی ہیں وہ ایک اتھاہ سمندرکی مانند ہیں اور انسانوں کی طرف سے جو پچھ پیش آتا ہے وہ اس کے مقابلہ میں ایک قطرہ سے بھی کم ہے۔عطیات اللی کے اس سمندر میں اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک قطرہ اور ڈال دے تو سمندر میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شخص اس سمندر سے ایک قطرہ نکال لے تب بھی اس میں کوئی کی واقع ہونے والی نہیں۔

ہرآ دی'' پرم پتا'' کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔اس واقعہ کا شعوری ادراک اگر پوری طرح حاصل ہوجائے تو آدمی بڑی سے بڑی شکایت کواس طرح نظراندازکر دے گا جیسے کہاس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔

#### فطرى حل

ہندستان کے بارے میں عام تا ٹریہ ہے کہ یہاں کے مسلمان اکٹریٹی فرقہ کی طرف سے تعصب اور زیادتی کا شکار ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کے لئے یہ مواقع نہیں کہ وہ پر امن طور پر یہاں رہیں اور تغییر وتر تی کے راستہ میں سرگرم ہوں۔ گریہ بات سراسر بے بنیاد ہے۔ اس کی حقیقت جانے کا سادہ ساطریقتہ یہ ہے کہ جو تھی یہ کہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو تباہ کیا جارہا ہے اس سے پوچھے کہتم خود کیوں تباہی سے بچے ہوئے ہو۔ اس طرح جو مسلم اخباراس شم کی باتیں چھا ہے اس کے بارے میں تحقیق کے کہ اس اخبار کا مالک تباہی کا شکار ہے یا ترقی کر رہا ہے۔ تقریبا بھینی ہے کہ ہر بار عقیق سے کہ ہر بار عقیق سے یہی معلوم ہوگا کہ جو لوگ مسلمانوں کو اس شم کی خبریں ساتے ہیں وہ خود اس ملک میں زبر دست ترقی کئے ہوئے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دومرے ملک کی طرح ہندستان میں بھی بعض استثنائی واقعات ہوتے ہیں۔ اب لکھنے اور بولنے والے لوگ بیرکرتے ہیں کہ انہی استثنائی واقعات کو بڑھا چڑھا کر چھا پتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں ہندستان کی ایک الی تصویر بنتی ہے جو واقعہ کے مطابق نہیں۔ وہ استثناء کوعموم مجھ لیتے ہیں حالا تکہ اس قتم کا استثناء ہمیشہ اور ہر سوسائٹی میں موجو در بہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفی واقعات اگر ایک فیصد ہیں تو مثبت واقعات ۹۹ فیصد۔ اس سلسلہ میں یہاں ایک مثبت واقعہ کا وکر کیا جاتا ہے۔

مشاق احمر صاحب (پیدائش ۱۹۳۱ء) سے کا فروری ۲۰۰۰ کو وہلی میں ملاقات ہوئی۔ وہ جج کے لئے جاتے ہوئے وہلی میں کھہرے تھے۔ وہ شیو گئے (راجستھان) کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں جج کے ارادہ سے شیو گئے سے روانہ ہوا تو وہاں کے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ ہندوؤں نے بھی زبردست خوشی کا اظہار کیا۔ ہرایک نے جھے ہار پہنایا۔ تقریباً ڈیڑھ سوآ دمی پہنچانے کے لئے ریلوے اشیشن آئے۔ ان میں کافی تعداد ہندوؤں کی تھی۔

برایک نے کہا کہ وہاں پہنچ کر ہمارے لئے دعا کیجئے گا۔

انہوں نے بتایا کہ شیو گئی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ شرپند افراد یہاں آتے ہیں گران کی کوشش کا میاب نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک کٹر ہندولیڈر ۱۹۹۲ء میں آئے۔ انہوں نے رات کے جلسہ میں نہایت زہر ملی تقریر کی۔ انہوں نے ہندوؤں سے یہاں تک کہا کہ مسلمانوں کا ممل بائیکاٹ کرواور ان سے لین دین نہ کرواور کوئی دکان انہیں کرایہ پر نہ دو۔ اگر دیا ہوتو زیروی خالی کرالو، وغیرہ۔ واضح ہوکہ شیو گئی کی تجارت تقریباً ۹۹ فی صد ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ مشاق صاحب نے یہ قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ شیو گئی میں مسلمان صرف پانچ فی صد ہیں۔

رات کی اس زہر ملی تقریر کے بعد ہم لوگ میروچنے لگے کہ دیکھیں شبح کو کیا ہوتا ہے۔ تا ہم مسلمانوں نے اس کےخلاف کوئی احتجاج یا مظاہر ہنمیں کیا ، نہ جلسہ کے اندراور نہ جلسہ کے باہر۔

اس انہائی دل آزار تقریر کے باوجود شیو کنے کے مسلمانوں نے اس کے خلاف کوئی احتجاجی کارروائی نہیں کی۔ صرف بیہ ہوا کہ جناب محمد این صاحب جوشیو کنے کے ایک سلم تاجر ہیں وہ وہاں کے ایک ہندو پنڈت پھوائی شریمالی سے طے۔ وہ وشو ہندو پریشد کے مقامی لیڈر ہیں۔ محمد این صاحب نے ان سے پوچھا کہ رات کو جو تقریر مہاراج نے کی ہارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ پنڈت پھوراج شریمالی صاحب نے جواب دیا کہ بیسب بکواس ہے۔ شیو گئی میں ہندواور مسلمان بھائی بھائی کی طرح رہتے آئے ہیں ای طرح رہیں گے۔ یہاں اس کا کوئی اثر ہونے والانہیں۔ چنانچہ خود یہاں کے ہندوؤں نے ذکورہ تقریر کی جرپور مجرشنا (خدمت) کی اور شیو کئی موالی میں اس کا کوئی مار شہیں ہوا۔

اصل یہ ہے کہ انسان کی فطرت امن کو پہند کرتی ہے۔ ہزنسان پیدائش طور پر منعتدل ماحول چاہتا ہے کیوں کہ معتدل ماحول میں ہرایک کا فائدہ ہے۔ جب شیو گنج کے مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تو گویا کہ انہوں نے انسانی فطرت کو اپنا عمل کرنے کا موقع ویا۔ اور انسانی فطرت اپناوزن ہمیشہ امن کے حق میں ڈالتی ہے۔ اس کے خلاف صرف اس وقت ہوتا ہے جب

كەكونى نادان لىدر كھڑ اہواور جوالى اشتعال آگيزى كركے معالمہ كوغير ضرورى طور پراس طرح بر حائے كرفطرت كے لئے اپنا كام كرنے كاموقع باقى ندر ہے۔

#### فطرت كاايك اصول

ز مین پرچھوٹے بڑے بے شارحیوا نات ہیں۔وہ ہرلحدا ہے اندرے گندگی نکالتے رہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کدز مین برستورصاف سخری حالت میں موجود رہتی ہے۔الیانہیں ہوتا کہوہ حیوانی غلاظت سے مجرجائے۔

اس کاسب فطرت کا ایک قانون ہے۔ جب بھی کوئی حیوان فلا ظت خارج کرتا ہے تو عین ای
وفت بے شار چھوٹے چھوٹے تا قابلِ مرئی کیڑے (bacteria) اس پر جمع ہوجاتے ہیں۔ وہ اس کو
وُکھی و نہ (decompose) کرکے کیس کی صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعدیہ گیس او پر
اٹھ کر فضا میں تحلیل ہوجاتی ہے۔

یفطرت کا ایک عام قانون ہے۔ وہ جس طرح بقید دنیا میں جاری ہے ای طرح وہ انسانی دنیا میں بھی جاری ہے۔ جب بھی انسانی دنیا میں کوئی برائی پیدا ہوتی ہے تو عین ای وفت قدرت کا قانون ممل میں آجا تا ہے۔ وہ اس برائی کوشم کر کے دوبارہ اس کومعندل حالت میں قائم کرنے میں مصروف ہوجا تا ہے۔ فطرت کا پیکل مسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کے دوا پی آخری تحمیل تک پہنچ جائے۔

اس کا مطلب ہیہ کہ ناخوشگوار صورت حال پیش آنے کے بعد اگر ہم خود اقد ام نہ کریں تو فطرت اپنے آپ اس کے خلاف سرگرم ہو جائے گی۔ اور ناخوشگوار صورت حال کو دوبارہ خوش گوار صورت حال میں تبدیل کردے گی۔ انسان کی مداخلت کا انجام بھینی نہیں گرفطرت کی مداخلت کا انجام بھینی ہے، فطرت خدا کے قانون کا نام ہے۔ اور خدا کا قانون جب عمل میں آجائے تو اس کو انجام تک مینیجے سے کوئی روکنے والنہیں۔

## در دناک انجام

ومثق کی تاریخ کے ساتھ جن لوگوں کے نام شامل ہیں ان میں سے ایک فی ای لارنس (T.E. Lawrenice) ہے۔ یہ ایک اگریز تھاجو ۱۸۸۸ میں پیدا ہوا۔ اس نے عرب علاقہ کی تاریخ پڑھی اور عربی زبان سیکھی۔ اس کے بعد عربی لباس پہن کر عربوں کے در میان داخل ہو گیا۔ ۱۹۱۸ کے در میان اس نے دمشق کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ اس وقت عرب ممالک بشمول شام پر ترکوں کی حکومت تھی۔ لارنس نے نہایت ہو شیاری کے ساتھ عربوں میں ترکوں کے خلاف نفرت پیدا کردی۔ یہاں تک کہ عربوں کے اندر عرب قومیت کا جذبہ اتنی شدت سے انجراکہ انھوں نے ترکوں کے خلاف بخاوت کردی۔ لارنس کی یہ کہانی حسب ذبل کتاب میں دیکھی جاسمتی ہے:

#### Lawrence of Arabia, by Richard Aldington

کرنل لارنس بظاہر اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ گراس کا آخری انجام نہایت وروناک تفاد گریزی حکومت نے اس کواس کے حوصلہ کے بقدر "انعام" نہیں دیا۔وہ مالوی کے عالم میں ۲۲ فروری، ۱۹۳۵ کورائل ائر فورس سے ریٹائر ہو گیا۔اس کے بعد وہ اپنے آخری ایام گزار نے کے کاوڈس ال (Clouds Hill) چلا گیا۔وہ ایک شکتہ دل انسان کی طرح یہاں اپنے صبح و شام گزار رہا تھا کہ ۱۹۳۵ کو موٹر سائکل کے حادثہ میں شدیدز خی ہو گیا۔اور چھ دن تک بے ہوش رہ کرمر گیا۔

A motorcycling accident on May 13, (1935) solved the problem of his future. He died six days later without regaining consciousness (10/727)

#### شيركاطريقه

امریکہ کی ایک سائنگ سوسائی ہے جو ۱۸۸۸ میں قائم ہوئی اس کانام بیشنل جغرائی سوسائی (National Geographic Society) ہے۔ اس ادارہ نے خصوصی اہتمام کے تحت شیر دل کی زندگی پر ایک ڈاکو معزی فلم بنائی ہے۔ یہ فلم شیر دل کی حقیقی زندگی پر مشتمل ہے جوافریقہ کے جنگوں میں خصوصی اہتمام کے ساتھ تیار کی گئی ہے۔ میں نے اس کو دی۔ یہ آر پر دیکھا ہے۔ اس ڈاکو معزی فلم میں شیر کی حقیقی زندگی کے بہت سے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ اس میں ایک منظر یہ تھا کہ شیر ایک جانور کا شکار کر تاہے۔ بکری کے قتم کے اس جانور کو وہ منھ میں دباکر لا تاہے ادر اس کو پائی کے ایک تالاب کے کنارے رکھتا ہے۔ اس کے بعد شیر تھوڑی در کے لئے دہاں سے بعد شیر تمور کی خارف آیا۔ اس نے اپنالمبامنے نکال کر شکار کو اپنے منھ میں دبالیا در اس کے بعد وہ بالی سے بخت کر کہیں ادر چلا گیا۔ وہ جب دوبارہ دہاں لوٹا تو دہاں یہ منظر تھا کہ تالاب کا ایک گھڑیال تیر تا ہوا کنارے کی طرف آیا۔ اس نے اپنالمبامنے نکال کر شکار کو اپنے منھ میں دبالیا اور اس کے بعد وہ بچھے کی طرف آیا۔ اس نے اپنالمبامنے نکال کر شکار کو اپنے منھ میں دبالیا دور اس کے بعد وہ بچھے کی طرف آیا۔ اس نے اپنالمبامنے نکال کر شکار کو اپنے منھ میں دبالیا دور اس کے بعد وہ بچھے کی طرف آیا۔ اس نے اپنالمبامنے نکال کر شکار کو اپنے منظر میاں آگیا۔ اور اس کے بعد وہ بچھے کی طرف آیا۔ اس نے انگار کو میان کو اپنی میں جانے لگا۔ ابھی وہ جانور کو لے کر پور کی طرف آیا۔

بظاہر یہ شیر کے لئے ایک سخت اشتعال انگیز لمحہ تھا۔ اس کے شکار کو ایک اور جانور اس کی آگھوں کے سامنے لئے چلا جارہا تھا۔ گرشیر خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے شکار کو چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہ شکار اس کی آنکھوں سے او جمل ہو گیا۔

یہ شیر کاطریقہ ہے۔شیر تمام جانوروں میں سبسے زیادہ طاقت ور جانور ہے،اس کے باوجود وہ تمام جانوروں میں سبسے زیادہ متحمل مزاج ہو تاہے۔ وہ کلراؤک موقع پر آخری صد تک اعراض اور رواداری برتاہے۔وہ طاقت کا استعال صرف اس وقت کرتاہے جب کہ اس کے سواکوئی اور صورت باقی نہ رہ گئی ہو۔

## حكمت إعراض

ایک صاحب اپنے خط مور خد ۲۸ ستبر ۱۹۹۹ میں لکھتے ہیں: میں نے ہندی اخبار "ہندستان" کا شارہ ۲۸ ستبر ۱۹۹۹ پڑھا۔ اس کے اداریہ میں یہ لکھا تھا کہ حال میں سورت (گجرات) میں "گنیش وسر جن" کا جلوس تھلا۔ اس موقع پر پولیس اور جلوس کے درمیان کلراؤ ہوگیا۔ پھر ادّاور فائر نگ کے نتیجہ میں جلوس کے آٹھ افراد ہلاک اور کی در جن زخی ہوگئے۔ یہ چلوس شہر کے مسلم محلہ کی ایک معجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ہوٹا تو یہ چاہئے تھا کہ مسلم اور ہندو یا مسلم اور پولیس کے درمیان لؤائی ہو جاتی گر عملاً اس کا الٹا ہوا۔ مسلم اور پولیس کے درمیان لؤائی ہو جاتی گر عملاً اس کا الٹا ہوا۔ مسلمان کا نقصان نہیں ہوا۔ کیول ابنایا جس کی وجہ سے انھیں اس کا کچل مل گیا۔ اس میں کسی بھی مسلمان کا نقصان نہیں ہوا۔ کیول ابنایا جس کی وجہ سے انھیں اس کا کچل مل گیا۔ اس میں کسی بھی مسلمان کا نقصان نہیں ہوا۔ کیول کہ گھراؤ انظامیہ اور ہندووں کے درمیان ہوا تھا۔ یہ پڑھ کر آپ کی دہ بات یاد آگئ جو آپ "الرسالہ" یا گئ دیگر کر آبوں میں لکھ بچے ہیں۔ (سہبل احمد، حسن البنا منز ل، جامعۃ الفلاح، بلریا منز ل، جامعۃ الفلاح، بلریا عظم گڑھ)

"سبق کی طرف الرسالہ میں بار بار نشاندہی کی جاتی رہی ہے۔ وہ یہ کہ ۔۔۔ مسلم کش فسادات کا اصل سبب جلوس کا نظانا اور اس کا مسلم محلّہ سے گزرنا نہیں ہے بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ جب جلوس نظے تو محلّہ والے اس کے مقابلہ میں غیر حکیمانہ رویہ اختیار کریں۔ حکیمانہ رویہ ہمیشہ مخاطب کا ضامن ہوتا ہے اور غیر حکیمانہ رویہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنما ہے۔

اس معاملہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ جلوس کے وقت وہال کے مسلمان اگر منفی روعمل کا طریقہ اختیار کریں تو مسئلہ مسلم ورسس پولیس بن جائے گا۔ اور اگر وہال کے مسلمان ایسے موقع پر اعراض کا رویہ اختیار کریں تو سارا مسئلہ جلوس ورسس پولیس بن جائے گا۔ اس اصول کی صداقت بار بار فسادات کی صورت میں سامنے آچکی ہے۔ سورت کا فہ کورہ واقعہ اس حکمت کی

ایک شبت مثال ہے۔

دور اول کے مسلمان مخالفین کی ساز شوں اور زیاد تیوں کے در میان گھرے ہوئے تھے۔
اس وقت تھیجت کرتے ہوئے ان ہے کہا گیا کہ: اگر تم صبر کرواور اللہ ہے ڈرو توان کی کوئی سازش فرا تھیجے کہ دشمن کی سازشوں کے مقابلہ میں مجم کو نقصان نہ پہنچائے گی۔ (آل عمر ان ۱۲۰) اب یہ خور کیجئے کہ دشمن کی سازشوں کے مقابلہ میں صبر کس طرح ڈھال بن جاتا ہے۔ اور زیر سازش گروہ کواس کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔
امل بیر ہے کہ اجتا گی زندگی میں جب بھی کوئی ناخو شکوار صورت حال پیش آئے تواس

اصل یہ ہے کہ اجماعی زند کی ہیں جب بھی کوئی ناخو محکوار صورت حال پیش آئے تواس کے مقابلہ میں روعمل کی دوصور تیں ہیں۔ ایک یہ کہ اشتعال انگیز صورت حال کو دیکھ کر آدمی بھڑک اشتعال انگیز صورت حال کو دیکھ کر آدمی بھڑک اشتعاد فوری جذبات کے تحت جوابی کارروائی کرنے گئے۔ اور دوسر ایہ کہ فریق فائی کی طرف سے اشتعال انگیزی کے باوجود وہ مشتعل نہ ہو بلکہ اپنے جذبات کوروک کر بورے معاطلے میر خور کرے۔ اور اس کے بعد جو کچھ کرے شنڈے ذہن کے تحت سوچ سمجھ کر کرے۔

پر در رہے۔ در رہے۔ در رہے میں پہلی قتم کے رو عمل کانام غیر صایراندرد عمل ہے اور دوسری قتم کے رو عمل کانام غیر صایراندرد عمل ہے اور دوسر کی قتم کے رو عمل کانام صایراند رو عمل ہیں آمدہ صورت حال کا جذباتی جواب (emotional response) ہے۔ اس کے یہ عکس صایراندرد عمل ہیں کہ چیش آمدہ صورت حال کے مقابلہ میں جوجوابی کارروائی کی جائے وہ ایک سوچا سمجھاجواب (considered response) ہو۔

صبر کوئی ہے عملی نہیں۔اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کے سامنے کوئی ناپندیدہ صورت حال پیش آئے تو وہ پت ہمت ہو کر بیٹھ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر اعلیٰ ترین بہادری ہے۔ جب ایک آدمی ہے مبر ک کے ساتھ جذباتی اقدام کر تاہے تواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو گیا۔اس کے بر عکس جب ایک آدمی صبر والی روش افتیار کرتاہے تو یہ اس بات کا جموت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بھڑ کے ہوئے جذبات کو قابو میں رکھا۔اس نے اپنے جڑ کے ہوئے جذبات کو قابو میں رکھا۔اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔اس نے اپنے جذبات کو آبو میں رکھا۔

#### تقابل كامسكه

امریکا کے ایک سفر میں میری ملاقات کچھ ایسے مسلم انوں سے ہوئی جو ہندستان سے جاکر امريكا ميں آباد مو كئے ميں ميں نے ان سے او جھاكة آباية وطن كوچھوڑ كريہاں كيوں علے آئے ۔ ہرایک کا جواب بیتھا کہ امریکہ میں ہمارے لئے پیس (امن) ہے، اور ہندستان میں ہمارے لئے چین بیں ۔ میں نے کہا کہ بیاد هوري بات ہے۔ پیس کا تعلق کسی ملک سے نہیں۔ بلکہ پیس کی ایک قیت ہے،آپ جہال بھی وہ قیمت اوا کریں ،وہاں آپ کو پیس ل جائے گا۔ یہ قیمت ایڈجسٹمنٹ ہے۔ پھر میں نے کہا کدامریکہ میں بھی صلمانوں کے لئے وہ تمام مسائل موجود ہیں جو ہندستان میں ہیں۔ گرمسلمانوں کا حال ہے ہے کہ ہندستان میں وہ ان مسائل کو لے کریے برداشت ہوجاتے ہیں۔ اورامریکہ میں ان مسائل کے او برخاموثی اختیا رکر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ان کے لئے امن ہے اور ہندستان میں ان کے لئے امن نہیں میں نے کہا کہ ہندستان میں مسلمانوں کے لئے يسل لاء ميں مداخلت كا مسله ب، ملازمتوں ميں امتياز كا مسله ب، درس كتابوں ميں غير اسلامي مضامین کا مسئلہ ہے، مسجد کی بے حرمتی کا مسئلہ ہے، وغیرہ۔ بیتمام مسائل امریکا میں بھی پوری طرح موجود ہیں ۔ گرمسلمانوں کا حال بیہ ہے کہ وہ ہندستان میں ان چیزوں کو لے کراحتیا جی سیاست چلاتے میں اور امریکہ میں ان چیزوں کونظرانداز کر کے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی روش میں ای فرق نے بے امنی کا مسئلہ پیدا کیا ہے نہ کہ دوملکوں کے فرق نے۔

اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ مس طرح اکثر لوگ غلط نقابل میں مبتلا رہتے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ بیشتر فکری غلطیاں غلط نقابل کا متیجہ ہوتی ہیں۔ صحیح نقابل سے غلط میں خلط نقابل سے غلط فکر یا تھے۔ اس دنیا میں صحیح رائے صرف وہ لوگ قائم کر سکتے ہیں جو اس فکری حکمت کو جانبیں۔ جولوگ اس فکری حکمت سے محروم ہوں وہ صحیح رائے ہے بھی محروم رہیں گے۔

# پرامن زندگی کاراز

نفیات کے موضوع پرایک کتاب چھپی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں پر سکون زندگی گزارنے کا راز کیا ہے۔ یہ کتاب پہلی باریارک شائز (برطانیہ) سے 1970ء میں چھپی ہے۔ ۲۷ صفحہ کی اس کتاب کانام اور مصنف کانام یہ ہے:

Thomas A Harris MD, I AM OK- YOU ARE OK

اس کتاب میں بتایا گیاہے کہ ایک آدمی جب ساج میں زندگی گزار تاہے تو دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات کی چار حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ساتھ اس کے تعلقات کی چار حالتیں ہو سکتی ہیں۔

- 1. I AM NOT OK YOU ARE OK
- 2. I AM NOT OK YOU ARE NOT OK
- 3. I AM OK YOU ARE NOT OK
- 4. I AM OK YOU ARE OK

لینی پہلی حالت ہے ہے کہ میں ٹھیک نہیں اور تم ٹھیک ہو دوسری حالت ہے کہ میں بھی ٹھیک نہیں اور تم بھی ٹھیک نہیں۔ تیسری حالت ہے ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور تم ٹھیک نہیں اور چو تھی حالت ہے ہے کہ میں بھی ٹھیک اور تم بھی ٹھیک۔ (p. 42)

کتاب کے مصنف کے نزدیکے صرف آخری اور چوتھی حالت ہی درست حالت ہے۔ ابتدائی تین حالت ہی درست حالت ہے۔ ابتدائی تین حالتیں درست نہیں۔ ابتدائی تین حالتوں میں آدمی کو ذہنی سکون (peace of mind) نہیں ہو سکتا، جب کہ آخری حالت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آدمی کو پوری طرح ذہنی سکون حاصل ہو حائے گا۔

مگر پرسکون زندگی کا یہ فار مولا کوئی درست فار مولا نہیں۔ یہ اس نظریہ پر مبنی ہے جس کو فلفہ میں نظریہ افادیت کی تشر تک اس کو فلفہ میں نظریہ افادیت کی تشر تک اس طرح کی جاتی ہے کہ \_\_\_ یہ اصول کہ سمی چیز کی قدر وقیمت تمام تر اس کی عملی افادیت سے متعین ہوتی ہے:

The doctrine that the worth or value of anything is determined solely by its utility. (Webster's Dictionary)

نظر بیر افادیت کواگر در ست مان لیاجائے توانسان اور حیوان میں کوئی فرق باتی شہیں رہے گا۔ حیوان کے اندر جبلی طور پر خیر وشر کے در میان کوئی تمیز نہیں۔ حیوان اس فرق کو نہیں جانتا تھے اپنے مالک کے کھیت میں کور سکھیت میں گھس کراس کی فصل کھانا غلط۔ تھر انسان کی فطر سے میں حق اور باطل کا فرق رکھا گیا ہے۔ وہ فطری طور پر ایک موقف کودر ست اور دوسرے موقف کوفلط سجھتا ہے۔

الی حالت میں انسان جیسی مخلوق کے لئے یہ نظریہ درست نہیں ہو سکتا کہ وہ سیاہ اور سفید دونوں کوایک کہے۔ میں بھی ٹھیک، جیسا نظریہ کوئی شخص مصنوعی طور پر تو اختیار کر سکتا ہے گر حقیقی طور پر نہیں۔ایک آدمی اگر دیانتدار (honest) ہے تو وہ اپنی فطرت کے تخت مجبور ہے کہ وہ ایک حالت کو ٹھیک سمجھے اور اس کے بر عکس حالت کے بارے میں اس کی رائے یہ ہوکہ وہ ٹھیک نہیں۔ میں بھی ٹھیک کا نظریہ ایک تاجر کے لئے تو مفید ہو سکتا ہے گر ایک بااصول انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس قتم کے نظریہ کو اپنے دماغ میں مگلہ دے۔

اب سوال یہ ہے کہ موجودہ دنیا ہیں جہاں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق واختلاف پایا جاتا ہے۔ وہاں گراؤسے کیسے بچاجائے اور پر سکون زندگی کیسے حاصل کی جائے۔
اس مقصد کو حاصل کرنے کا درست فار مولا یہ ہے۔ میں اپنے کو حق پر سمجھتا ہوں اور تم کو ناحق پر ، گر میں تمہارا کھل احترام کروں گا۔ اس فار مولے میں پوری طرح پرامن زندگی حاصل ہوجاتی ہے بغیراس کے کہ کوئی فطری حقیقت مجروح ہوئی ہو۔

انسان کو مکمل انسانی زندگی گذار نے کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بیٹین (conviction) ہے اور اس یقین کے بغیر ایک انسان کی مثال اس در خت کی سی ہے جو اپنی جڑ سے اکھڑ گیا ہو۔ اور اس یقین کو حاصل کرنے کا واحد رازیہ ہے کہ آدمی اس احساس پر کھڑ ا

ہواہو کہ میں حق پر ہوں، میں نے سچائی کوپالیاہے۔ یہی یقین اعلی انسانیت کاسر چشمہ ہے اور "میں بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک "عین اس احساس سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو "میں بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک "کا نظریہ انسان کے لئے ذہنی موت کے ہم معنی ہے۔

اپ آپ کو حق پر سجھنا، یا بیہ سجھنا کہ میں نے سچائی کو پالیا ہے کئی بھی درجہ میں دوسر ول کے خلاف نفرت یا حقارت کا سبب نہیں۔ بلکہ بر عکس طور پروہ محبت انسانی کاذر بعہ ہے۔ اس معاملہ میں نفسیاتی حقیقت بیہ ہے کہ کئی آدمی کے لئے سچائی کی دریافت عین اسی وقت خود ایپ لئے فرو تن (modesty) کی دریافت ہوتی ہے۔ سچائی صرف ایک الی چیز ہو سکتی ہے جو آدمی حقیقی آدمی سے بلند تر ہو۔ جو چیز آدمی سے بلند نہ ہو وہ سچائی بھی نہیں۔ الی حالت میں جو آدمی حقیقی طور پر سچائی کو دریافت کیا جس کے مقابلہ میں وہ خود غیر عظیم تھا۔ سچائی نہ آدمی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کم۔ سچائی لازمی طور پر آدمی سے عظیم تر ہوگی۔

الی حالت میں سپائی کی دریافت کاسب سے بڑامعیار (criterion) صرف ایک ہے اور وہ فروتی ہے۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے سپائی کو دریافت کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر گھمنڈیا برتری کا حساس ہو تو یقین طور پر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے جس چیز کوپایا ہے وہ خوداس کی اپنی ذات ہے نہ کہ برتر سپائی۔

انسان کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ وہ سچائی کی تلاش کرنے والا ایک حیوان ہے:

Man is a truth-seeking animal

اس کا دوسر ا مطلب سے ہے کہ انسان اپنی ذات میں ایک نا کھمل مخلوق ہے۔ انسان کی فطرت ہر لمحہ اس کو کسی چیز کی دریافت کرنے پر اکساتی رہتی ہے جو اس سے برتر ہو، جس کے ذریعہ وہ اپنی ذات کی منحیل کر سکے۔ سے کہنا کہ انسان متلاشی حق ہے، دوسرے لفظوں میں سے کہنا ہے انسان اپنے سے برتر ایک ایسی چیز تلاش کر رہاہے جس کے مقابلہ میں وہ اپنی حیثیت

واقعی کا تغین کر سکے۔الی حالت میں یہ کہنادرست ہوگا کہ سچائی کوپانادوسرے لفظول میں گویا اپنی فرو تنی (modesty) کوپانا ہے۔

یہ ایک نفیاتی حقیقت ہے کہ کبر (arrogance) تمام برے جذبات کا سرچشمہ ہے۔
اس کے مقابلہ میں تواضع ہر قتم کی اعلی کیفیات کا سرچشمہ ہے۔ ایسی حالت میں جب ایک آدمی
سپائی کو دریافت کر تاہے توالیک طرف وہ اپنی ذات کے لئے یقین کو دریافت کر تاہے اور دو سرول کی نسبت سے وہ ایک ایسی چیز دریافت کر تاہے جس کی بناپروہ ان کے حق میں شفقت اور خیر خواہی کی نیبر بن جا تاہے۔ اس کے دل میں دوسرول کے لئے احترام کے سوااور کچھ نہیں رہتا۔

پرامن سابی زندگی بجائے خود ایک ضروری چیز ہے مگر پرامن سابی زندگی کے لئے ہیہ ضروری نہیں کہ آپ ایک چیز اور دوسری چیز کے فرق کواپنے ذہن سے نکال دیں۔ چیز ول کے در میان فرق کو جانتے ہوئے بھی پرامن زندگی کا حصول ممکن ہے۔

جر آدمی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت ایک قطری جذبہ ہے۔ گر اپنی مال سے محبت کا مطلب بیہ نہیں کہ آدمی دوسرے کی مال سے نفرت کرے۔ اپنی مال سے گہری محبت کرتے ہوئے بھی آدمی دوسرے کی مال کا مکمل احرّام کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ اس نے دوسرے کی مال کو بھی اپنی مال کے طور پر اتنان کیا ہو۔ انسان کے اندر فطری طور پر اتنی زیادہ وسعت ہے کہ وہ بظاہر مختلف چیزوں کو بیک وقت اپنے سینہ میں جگہ دے سے۔ اس بات کو ایک معنف نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

I am large enough to contain all these contradictions.

ساجی ہم آ ہنگی کے معاملہ میں اصل مسلہ سے نہیں ہے کہ اختلاف (difference) کو کیسے ختم کیا جائے۔ بلکہ اصل مسلہ سے کہ اختلاف کے ہوئے ہوئے کس طرح ساجی ہم آ ہنگی کے مقصد کو حاصل ممیاجائے۔ کیوں کہ اختلاف اور فرق خود فطرت کا ایک لازی حصہ ہے۔ اختلاف اور فرق کو ختم کرنااس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔

الی حالت میں ماتی ہم آ ہنگی کا درست فارمولا با ہمی اعتراف (mutual recognition)
نبیں ہے بلکہ با ہمی احترام (mutual respect) ہے۔ اس معالمہ میں اصل کام ہیہ ہے کہ لوگوں
کے اندر اس تعمیری شعور کو بیدار کیا جائے کہ وہ اختلاف اور فرق کے باوجود ایک دوسرے کا
احترام کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔

دنیامیں فرق یا اختلاف کا ہونا کوئی برائی (evil) نہیں۔ بلکہ وہ ایک خوبی ہے جو انسانی ترقی کازینہ ہے۔ فرق واختلاف والے ماحول ہی میں لوگ اس اعلیٰ انسانی صفت کی تربیت پاتے ہیں جس کوو - عت قلب اور فراخ حوصلگی کہاجا تا ہے اور جو ہر بڑی کامیابی کی لازمی شرط ہے۔

فرق واختلاف کے ماحول ہی میں فکری چینج ظہور میں آتے ہیں جوانسان کے لئے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ ہیں۔فرق واختلاف ہی کے ذریعہ یہ ممکن ہو تاہے کہ انسانی ترقی کاسفر محدود نہ ہو کروسیج الاطراف ہو جائے،وغیرہ۔

حقیقت یہ ہے کہ "میں بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک "کاطریقہ کھے پروفیشنل فتم کے لوگوں کے لئے محدود طور پر مفید ہو سکتاہے، گردہ عام انہانیت کے لئے وسیع تر معنوں میں مفید نہیں۔

## بامقصدزندگی نه که برراحت زندگی

۲۰۰ صفحات پر شمل ایک انگریزی کتاب نظرے گزری۔ یہ کتاب پہلی بارٹورانٹوے ۱۹۹۲ میں چھپی۔ میرے سامنے اس کا پیپر بیک ایڈیشن ہے جو سان فرانسسکوے ۱۹۹۹ میں چھپا۔ اس کا نام بیہے:

The Monk Who Sold his Ferrari, A Fable about Fulfilling your Dreams and Reaching your Destiny—by Robin S. Sharma

اس کتاب میں پرمسرت زندگی کا از بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کے چھپنے کے بعداس پر غیر معمولی تبصرے کئے گئے۔ ایک مشہور مغربی مصنف جوٹائی (Joe Tye) نے اس کتاب پراظہار دائے کرتے ہوئے اس کے بارہ میں کہا کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بی کامیا بی اورخوثی کا ایک طاقتور اور ثنا ندار فارمولا:

An elegant and powerful formula for true success and happiness.

یہ کتاب کہانی کے انداز میں کھی گئی ہے۔ اس فرضی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک کامیاب وکیل کافی بیسہ کمالیتا ہے۔ گراس کے بعدوہ ذہنی تنا ور (mental tension) کاشکار ہوجاتا ہے۔ گراس کے بعدوہ ذہنی تنا ور ساون کی تلاش میں اپنی بیش ہے۔ یہاں تک کہ اس کو ہارٹ افیک ہوجاتا ہے۔ آخر کاروہ تنگ آ کرسکون کی تلاش میں اپنی بیش قیمت گاڑی (Ferrari) کو بچ کر ہمالیہ پہاڑ پر چلاجاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک مفروضہ یوگی رمن اس کو اپنے خیالی جمونیز سے السل میں لے جاتا ہے جو پھولوں سے ڈھکا موں ہے۔

یوگی رمن امریکی وکیل کو بتا تا ہے کہ پرمسرت زندگی حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے۔ وہ بتا تا ہے کہ پرمسرت زندگی کا سرچشمہ خود تمہارے اپنے اندر ہے۔ اپنے اندر چیسی ہوئی تو انائی کو باہر لاؤ اور تم صحت منداور پرمسرت زندگی حاصل کرلو گے۔ اس کے بعد یوگی رمن امریکی وکیل کواس مقصد کے لئے کچھ خاص مگذیک بتا تا ہے۔ اس مگذیک کی مختلف صور تیں ہیں۔ مثلاً گلاب کا پھول سامنے رکھ

کراپی نگاه اس پر جمانا۔ تنہائی میں پیٹے کرزورزورے ہنا، مختلف قتم کے منتز کا جاپ کرنا۔ مثلاً دن میں ۲۰ مابارزورزور سے بیالفاظ کہنا: میں اس سے زیادہ ہوں جتنا میں دکھائی دیتا ہوں، دنیا کی تمام طاقت میر سے اندرموجود ہے، میں منظم ہوں اور توانائی سے مجرا ہوا ہوں:

l am more than I appear to be. All the world's strength and power rest inside me. I am disciplined and energized.

یوگی رمن نے امریکی وکیل کو بتایا کہ اس تئم کی مختلف ذہنی اور نفسیاتی ورزشوں کے ذریعہ تم اپنے آپ کو اس حد تک تیار (conditioned) کر سکتے ہو کہ تم سلف ماسٹری self) تم اپنے آپ کو اس حد تک پہنچ جا دَاور پھرتم وہ سب پھی حاصل کرلو گے جوتم چاہتے ہو۔ صحت، جوانی، مسرت، کامیا بی اور کمی زندگی۔

#### تمره

اس کماب پر میں نے گہرائی کے ساتھ خور کیا گروہ مجھے ایک پر لطف کہانی کے سوا کھے اور نظر نہ آئی ۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ پچھلے ۵ ہزار سال سے بشار دانا لوگ (sages) روحانی ترتی کے اس فارمولا پڑھل کرتے رہے ہیں اور آج بھی وہ مل کررہے ہیں۔ ایس حالت میں پہلاسوال یہ ہے کہ مصنف کو اپنی بات پڑی کرنے کے لئے کوئی حقیقی کردار کیوں نہ ملا۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یوگ رمن کے نام سے ایک فرضی کردار تخلیق کیا اور اس کے حوالہ سے اپنا خیالی نظریم مرتب کرڈالا۔

دوسری بات بیر کہ مفروضہ بوگی رمن نے جوٹلدیک امریکی وکیل کو بتائی وہ سب جسمانی نوعیت کی علی اور جسمانی ورزش (physical exercise) سے روحانی نتیجہ (spiritual result) محمکن منہیں۔

تیسری بات بیرک مسرت (happiness) بذات خود کوئی منزل نہیں۔ بیا یک حیوانی منزل ہو یکتی ہے گروہ کوئی انسانی منزل نہیں۔ اس لئے کہ پرمسرت زندگی بالفرض حاصل ہو سکے تب بھی وہ اس قیت پر ہوگی کہ انسان کی بہت ہی اعلی صلاحیتیں غیر استعمال شدہ رہ جا کیں گی۔ بیابی ہے جیسے کوئی مختص

مقوی غذا ئیں کھا کراپنے جسم کوفر بہ بنالے مگر دہ دماغی پڑھوتری سے محروم ہوگیا ہو۔ انسان کی منزل با مقصد زندگی ہے نہ کہ صرف پرمسرت یا پر راحت زندگی۔

چوتھی بات یہ کہ ذہنی تناؤ کوئی برائی (evil) نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی تناؤانسانی ترقی کے لئے ایک مہمیز کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچر نے انسان کی ترقی کے لئے شاک ٹریڈنٹ کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ ساری تاریخ کا تجربہ جاتا ہے کہ تمام بڑے انسان ہمیشہ ناموافق حالات میں بنے ہیں نہ کہ موافق حالات میں موافق حالات میں دیا ہوت کہ انسان ہمیشہ ناموافق حالات میں دو وجود میں حالات میں۔ موافق حالات یا پرسکون حالات احتموں کی جنت (fool's paradise) تو وجود میں لا کتے ہیں گروہ دانشہ ندوں کی دنیا کی تخلیق نہیں کر کئے۔

تخلیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانی وجود کے دوجھے ہیں ہے۔ جسم اور دماغ۔ دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ انسان کا جسم مادی غذا پر زندہ رہتا ہے۔ اچھی غذا کیں اورصحت بخش ماحول اگراسے حاصل ہو جائے توجسم فریدا در تندرست ہوجائے گا۔

لیکن جم کی فربہی یا تندرتی کا پھی تعلق د ماغ کے ارتقاء سے نہیں ہے۔ نفسیات کا مطالعہ بتا تا ہے کہ د ماغ (brain) ہے شار چھوٹے چیو آئے اجزاء (cells) کا مجموعہ ہے۔ یہ اجزاء پیدائش طور پرخوابیدہ حالت میں ہوتے ہیں۔ان کو متحرک کرنے کا صرف ایک بی ذریعہ ہاوروہ چیلئے ہے۔ زندگی سے مقابلہ کرتے ہوئے انسان کو مختلف قتم کے جو چیلئے چیش آتے ہیں وہی د ماغی ذرات کو متحرک کرتے ہیں۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ذرکورہ کتاب نہ صرف ایک فرضی کہانی ہے بلکہ وہ سائنسی حقائق کے سر اسرخلاف ہے۔اس کتاب کی اسمیم اگر بالفرض وہ واقعہ بن سکے تو اس کے نتیجہ میں پچھ فربہ جسم تو ضرور دکھائی ویں گےلیکن ارتقاء یا فتہ انسانی ذہن کا زمین سے خاتمہ ہو چکا ہوگا۔

#### نبوز ۱۲

بی بی می لندن نے اپ ٹی دی پر ایک نیا جینل شروع کیا ہے۔اس کا نام نیوز ۲۴ (News-24) ہے۔وہ ۲۴ گھنٹہ چلے گا اور رات دن کے ہر لمحہ میں اہلِ برطانیہ کو خبریں فراہم کرتا رہے گا۔

میں نے اس فرکو پڑھا تو اچا تک میرے دماغ میں آیا کہ اس شم کا ایک زیادہ بڑا ہمہوقی چینل ہے جونہ صرف رات دن چل رہا ہے بلکہ وہ کروڑ دن سال سے جاری ہے۔ مزید بید کہ وہ کی ایک ملک کو فرری رہا ہے۔ فریں دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سارے عالم کو اور تمام انسانی نسلوں کو سلسل فجریں وے رہا ہے۔ یکا مناتی ٹی وی ہے جس کو خود کا نئات کے خالق نے قائم کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ، پہاڑوں اور سمندروں سے لے کر درخت کے چوں اور صحرا کے ذرّوں تک ہر چیز گویا اس کا نئاتی فررسانی کے نظام کا ٹی وی سیٹ ہے۔ کا نئات کی تمام چیزیں ہر لیحہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ کا نئات کس لیے پیدا کی گئ ہے۔ انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور انسان کا مستقبل آخر کا رکس چیز سے وابستہ ہے۔ پہاڑ اور درخت جیسی چیزیں اگر خاموش زبان ہیں بی فیریں دے رہی ہیں تو سمندر کی موجیس اور چڑیوں کے درخت جیسی چیزیں اگر خاموش زبان ہیں بی فیریں دے رہی ہیں تو سمندر کی موجیس اور چڑیوں کے حیجے اس فیر کو بلند آواز ہیں نشر کررہے ہیں۔

انسان کی تخلیق اس ڈھنگ پر ہوئی ہے کہ وہ اس عالمی خبر رسانی سے بھر پور استفادہ کرسکے۔
انسان کو آنکھیں اس لیے دی گئ ہیں کہ وہ اس خدائی ٹی وی کے مناظر کو دیکھے۔ انسان کو جو کان دیے
گئے ہیں وہ اس لیے بیں کہ وہ اس نشریاتی نظام کی آ واز سنے۔ انسان کو دہاغ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ
اس مشاہدہ اور ساعت کا تجزیہ کر کے ان سے سبق حاصل کرے۔ انسان کو دل اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ
ان رہانی خبروں پر تڑ ہے۔ انسان کو ہاتھ اور پاؤں اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ ان خبروں کے مطابق
ہمتن متحرک ہوجائے۔

جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو خدائی خبر رسانی کے اس عالمی نظام سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنالیس۔اس کے برعکس جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رہنمائی کو لینے میں ناکام رہیں۔ایے لوگ گویا کہ اندھے اور بہرے ہیں۔ وہ مستقبل کی ابدی زندگی میں بھی اندھے اور بہرے بنے رہیں گے۔

#### معذوری کے باوجود

جولائی ۱۰۰۱ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے میں نے سوئز رلینڈ کاسفر کیا۔ یہاں میری ملاقات ملیشیا کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان سے ہوئی۔ ان کا نام ڈاکٹر چندر مظفر (پیدائش ۱۹۴۷) ہے۔ وہ سیلنگور میں رہتے ہیں (Tel. 603-62019170)

ان کو بچپن میں پولیوہو گیا تھا۔ چنا نچہ وہ مستقل طور پر دونوں پیروں سے معذور ہو گئے۔ اب وہ وہیل چیئر پرر ہتے ہیں۔ اس معذوری کے باوجود انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انگریزی زبان میں وہ کی چیئر پرر ہتے ہیں۔ اس معذوری کے باوجود وہ ایک بھر پورزندگی گذارتے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی معذوری کے باوجود وہ ایک بھر پورزندگی گذارتے ہیں۔ میں سے ان سے بوچھا کہ آپ کے لیے ایسا کیوں کرمکن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھتا ہوں کہ بیرے میں خدوری پرقابو پانے کے لائق بنایا:

I would like to think that it is my faith in God, which enabled me to overcome my physical handicap.

خدا پرعقیدہ انسان کو باحوصلہ بنا تا ہے۔ جب بھی اس پرکوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا پہیتین اس کے لیے سہارا بن جا تا ہے کہ میں نے جس بستی کو اپنا خدا بنایا ہے وہ ہر چیز سے او پر ہے۔ وہ تمام طاقتوں سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اس طرح خدا کا عقیدہ اس کو ہر بار نیاعزم دیتا ہے۔ وہ نے حوصلہ کے ساتھ زندگی کی جدو جہد میں داخل ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ آخر کا روہ خدا کی توفیق سے کا میاب ہوجا تا ہے۔

انسان کے اندرفطری طور پراتنے زیادہ امکانات رکھے گئے ہیں جو حادثات ہے بھی ختم نہ ہوں۔ ہرحادثہ کے بعد انسان کے لئے ایک نیاموقع باقی رہتا ہے۔ ہرحادثہ کے بعد انسان کے لئے ایک نیاموقع باقی رہتا ہے۔ ہرحادثہ کے بعد وہ آدمی بقیہ امکانات کو استعال کرکے از سرِ نو اپنی زندگی کی تغییر کرسکے۔ ایک شاخ ٹو نے کے بعد وہ دوئری شاخ پراپنا آشیانہ بنا لے۔

#### چشمه کاسبق

19۸۹ کے وسط میں میں نے کشمیر کا ایک سفر کیا۔ ایک روز میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سرینگر شہر کے باہر گیا۔ ہم لوگ ایک کھلی وادی میں تھے۔ سامنے پہاڑی سلسلے دکھائی دیتے تھے۔ ان پہاڑوں سے نکلنے والے چشنے میدان میں ہر طرف بہدر ہے تھے۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کرایک جگہ بیٹے گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھئے یہ سیکڑوں چشنے جو یہاں بہدر ہے ہیں، وہ نطرت کی زبان میں آپ کوایک بیٹے گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھئے یہ سیکڑوں چشنے جو یہاں بہدر ہے ہیں، وہ نطرت کی زبان میں آپ کوایک ہے حدا ہم پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پیغام یہ کے کھراؤسے اعراض کر کے اپنی زندگی کی تقیر کرو۔

پھریں نے کہا کہ ان بہتے ہوئے چشمول کے راستہ میں جگہ جگہ چھر موجود ہیں۔ یہ پھر بظاہر ان کے راستہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر یہ چشے ایسا کریں کہ وہ پھر کوتو ڈکر سیدھ میں آ گے جانا چاہیں تو ان کا سفر اچا تک رک جائے گا۔ ان چشمول نے اس مسئلہ کا یہ فطری حل نکالا ہے کہ وہ پھر کے واکیں یا باکیں مؤکر آ گے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کاراستہ ایک لمحدر کے بغیر جاری رہتا ہے۔

سیاال تشمیر کے لئے فطرت کا ایک عظیم مبت ہے۔ آپ لوگوں کو چاہئے کہ سیاسی چٹانوں سے کھرانے کا ذہن ڈم کر دیں اور ان سیاسی چٹانوں کی موجودگی میں جومواقع آپ کے لئے کھلے ہوئے ہیں ان کواستعال کریں۔

یکی انسان کے لئے اس دنیا میں کامیاب سفر کا واحد طریقہ ہے۔ جس طرح بہتے ہوئے چشمہ کے راستہ میں پھر ہوتے ہیں اس طرح ہر فر داور ہر گروہ کے راستہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں۔ عقل مندی ہے ہے کہ آ دئی پٹی آنے والی رکاوٹوں سے نظرائے، وہ رکاوٹوں سے اعراض کرتے ہوئے اپناسفر مسلسل جاری رکھے۔ رکاوٹوں سے نظرانا سفر کوروک دینے کے ہم معنی ہے۔ اس کے برکس رکاوٹوں سے اعراض کرنا بلاتو قف اپنے سفر کے لئے مواقع حاصل کرنا ہے۔

بیاس دنیا کے لئے فطرت کا قانون ہے۔ اس قانون سے الرنا خود فطرت کے نظام سے الرنا میں اور کون ہے جو فطرت سے لڑ کر کامیاب ہو سکے۔

# تعلم وتربيت

اگست ۲۹ میں جاپان محل طور پر تباہ ہوگیا۔ اس نے سیای آزادی بھی کھودی اور معاشی استقلال بی۔ اس سے بعد جاپان نے ریکا کرسیاسی آزادی سے مئلہ کو چیڑ ہے بغیر مانی استقلال بی ۔ اس سے بعد جاپان نے ریکا کرسیاسی آزادی سے مئلہ کو چیڑ ہے بغیر مانی استقلال کی گئی ہو ہے جد و جد مر مردی ، اس طریق کارے در بد جاپان نے اتن کامیا بی ماصل کی گئی وہ بہرا قصادی طاقت تارکیا جاپان ہے ، ۹ م ایک جاپان کے مالمی قرضہ کی مقدار ، اکار بر دیکی ہوگا۔ جاپان سے مالمی قرضہ کی مقدار ، اکار بر دیکی ہوگا۔ جاپان میں امریکے کا سیاسی محکوم تما، آج جاپان نے خود امریکہ کو اپنا قصادی مقروض بنالیا ہے۔

پکت ن سے ایک کالم نولیں مسطر ابو ذر مفاری می ۱۹۹۲ میں کابل گئے۔ وہاں ان کی طاقات ایک جابان کی طاقات ایک جابان محافی سے بوجیاکہ جابان کی اس حیران کن ترقی کا دائریا ہے۔ کس طرح ایس مواکہ جابان نے ایک ناممان کو ممکن بنا دیا۔

واپان صحافی نے جواب دیا کہ جاپان کی اعلیٰ ترتی کاراز جاپان قوم کے اعلیٰ کردار میں جہپا
ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس قدرتی وسائل نہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں ہی کو ابناسب سے
ہڑا سر مایہ سمجھتے ہیں۔ جاپان کا ایک ایک گرگویا جاپان بچہ کی تربیت گاہ ہے۔ جاپان کے لوگ اپنے
ہمٹرین وسائل اپنے بچرکی تعلم پر صرف کرتے ہیں۔ چانچہ جاپان قوم اس وقت محل طور پر ایک
تعلم یا فر قوم ہے۔ ہمارے یماں جہالت کا کوئی وجود نہیں۔ جاپان ہیں اسنے زیادہ سائنسی قوم کم سکتے ہیں۔

اس تعلیم و تربیت نے جا پان کے لوگوں میں اعلیٰ ترین قومی کیرکڑ پیدا کر دیا ہے امشالاً جا پان توم انہاں کو جا بان کے اوگوں میں اعلیٰ ترین قوم کا ایک روپیر کا نقصان ہور ہا ہم تو ایک جا بانی توم کو ایک روپیر کے نقصان کر والینے کو اپنے لیے اینا سوروپیر کا نقصان کر والینے کو اپنے لیے ایک اعزاز ہم کے گا۔ ( نوائے وقت ، لا ہور ، ۱۲ جو لائی ۱۹۹۲)

جاً پان نے حربیت مے محراؤ کو جیوڑا۔ اس کے بعد ہی بہمکن ہواکہ وہ اپنے بہاں اعلیٰ سائنی معاشرہ وجود میں لاسکے بیمی دنیا میں ترتی اور کامیابی کا واحدرات ہے۔

# بيحوّل كى زبيت

ایک صاحب کو ان کے پڑوس نے نہایت سخت بات کہہ دی۔ وہ صاحب اس کوسن کو چپچاپ اچنے گھر میں چلے آئے۔ انھوں نے کہنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے ارائے کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت برطا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کی کیسے ہمت ہوئی کہ وہ میرے باپ کو اس طرح ذلیل کرے۔ میں اس کو سبق دول گا تا کہ آئیدہ وہ کھی الیسی ہمت مذکرے ۔

باپ نے بیٹے کو کھنڈاکیا۔ باپ نے کہاکہ آخراس نے ایک لفظ ہی توکہاہے۔ اس نے مجھکوئی بھر تو نہیں مارا ۔ کیراس میں ہماراکیا نفصان ہے۔ اس نے اگر اپنی زبان خراب کی ہے توہم اپن زبان کیوں خراب کریں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس کو کھلا دو اور اپنے کام میں مگ جاؤ۔

بیٹا اس واقد کو "یا د " کے خارہ میں رکھنا چاہتا تھا، باپ نے اس کو "بجول " کے خارہ میں دلال دیا۔ جو واقعہ حام حالات میں عفد اور انتقام کاموضوع بنگیا۔ دیا۔ جو واقعہ حام حالات میں عفد اور انتقام کاموضوع بنگیا۔ کچھ دانوں بعد خود پڑوی کو سند مندگی ہوئی۔ اس نے آگر اپن گستاخی کی معانی مانگی اور آئندہ کے لیے بہتے سے زیادہ بہتر ہوگیا۔

باب اگر این بیط کے اندرانتقام کی نفیات ابھارتا تو وہ برائی کا ایجنط بن جاتا۔ گرباب فی جب اپنے بیٹے کے اندرانتقام کی نفیات ایم داست پر ڈالا تو وہ ان کے بیے نیکی اور سچائی کا رہنما ہوگیا۔ قرآن کے نفظوں میں وہ متقبوں کا امام بن گیب (الفرمتان ۲۸)

اس کانام بچ آل کی تربیت ہے۔ بچ آل کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ایک وقت مقرد کرکے انھیں بھایا اور سخریریا تقریر کی صورت میں انھیں اصلاحی باتیں سنائی جائیں۔ اصل تربیت یہ ہے کہ گھر کے اندرجب عملی طور پر وہ مواقع پر پیا ہوں جہال ایک واستہ صبح سمت میں جاتا ہو اور دومرا دائست علی طعاسمت میں۔ ایسے مواقع پر جذبات کو ہر داشت کرکے اور ذاتی نفضان انظا کر گھروالوں کو ر منائی دی جائے۔ ان کے ذہن کو ایک رخ سے دومرے رخ کی طور نے بھیر دیا جائے۔

ترسیت پیداشدہ حالات کے درمیان رہنمائی کے ذریعیہ کی جاتی ہے ناکر محبیر دقعم کی وعظافوانی کے ذریعیہ ۔

#### اعتراف اورب اعترافي

گلبرط کیتے چیرطش (G.K. Chesterton) ایک انگریزمصنف ہے۔ وہ ہم ۱۸ میں اندن میں پیدا ہوا۔ ۱۹۳۹ میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک قول ہے کہ لوگ اکثر جمگرائے میں کیوں کہ وہ اپنی بات کو دلیل سے ٹابت نہیں کریا تے :

People generally quarrel because they cannot argue.

دوا دمیوں سے درمیان کسی اختلافی موضوع پر بات ہورہی ہو۔اس سے بعدان میں سے ایک اور کی تیز ہو لئے یا الزام تراش کی زبان استعال کرنا شروع کر دے توبراس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ دلیل کے کمی کوالفاظ کی زباد ہے اور دلیل کی کمی کوالفاظ کی زباد دی سے بورا کرنا چاہا ہے گفتگو میں جھران خود اپنی کمزوری کا ثبوت ہے زکد فریق شافی کی کمزوری کا۔

دلیل خصر سے زیا دہ طاقت ور ہے ، جس طرح بم تلوار سے زیا دہ طاقت ور ہے جب آدی کے پاس زیا دہ طاقت ور ہے جب آدی کے پاس زیا دہ طاقت کا ہتھیار ہو وہ بھی کم طاقت کا ہتھیار استعال نہیں کرتا۔ اس طرح جس آدی کے پاس دلیل کا زور ہو وہ اپنے حریف سے مقابلہ میں جس خصر کا دو زہیں و کھائے گا۔ دلیل کی زمین پر کھڑا ہونے کا احساس آدی سے اندر پُراعتماد ہنجدگی پیدا کرتا ہے ، اور دھاندلی کی زمین پر کھڑا ہونے کا احساس جنجلا ہے اور بے یقینی۔

جب دوا دمیوں کے درمیان کسی موضوع پرگفتگو ہو۔ اور دلائل کے ملی آئے

عبد بین اہر ہوکہ ایک آدمی کا نقط نظر سیسے تقااور دوسرے آدمی کا نقط نظر فلط ، تواسس
کے بعد دوسرا آدمی کیوں ایبا کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لینے کے بجائے طیش ہیں آجا ہے۔
اس کی وجریہ ہے کہ وہ اعترافِ حق کی عظمت کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی عظمت سے واقف ہے
مگر وہ حق کی عظمت سے واقف نہیں۔

آج ہرآدمی لذتِ ہے اعرّافی بیں جی رہاہے۔کسی کو بھی لذتِ اعرّاف کی کیفیت معلوم نہیں ۔

## نكت آفريني

ایک صاحب نے کالج کے یونین ہال میں تقریری ۔ انفوں نے کہا کہ انگریزی زبان عربی سے
ماخو ذہے ۔ انگریزی کے تمام الفاظ عربی زبان سے سرقہ کر کے حاصل کیے گئے ہیں ۔ ایک طالب طم
کھڑا ہوا ۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں کر ہوسکتا ہے ۔ آپ توبڑی عجیب بات کہر ہے ہیں ۔
مقرر نے کہا کہ آپ کو تعجب کرنے کی صرورت نہیں ۔ آپ تجربہ کر لیجئے ۔ آپ کوئ بی
انگریزی کا لفظ ہوئے ۔ ہیں بتا دوں گا کہ وہ عربی کے کس لفظ کو ہے کربنا یا گیا ہے ۔ طالب علم نے کچھ
دیر تک سوچا۔ میر بولاکر اچھا بتائے ، بل ننگر (blind) کا لفظ کس عربی لفظ سے بنا ہے ۔ مقرر

نے فورا کیا: الاعین -

اس نے بعد ایک اور مقرر کوٹے ہوئے۔ انفوں نے اپنی تقرید میں کما کہ انگریزی کے تام نفظ اردو سے لیے گئے ہیں۔ انگریزی زبان پوری کی پوری اردو زبان پر بن ہے۔ دوبارہ ایک شخص کو ان ا۔ اس نے کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہماری مجھ میں نہیں آ نا۔ مقرد نے کہا کہ آپ تحب رب کرکے دیکھ لیں۔ آپ انگریزی کا کوئی نفظ بولیں۔ میں فور اً بتا دوں گا کہ وہ کس اردو لفظ سے انحوذ ہے۔ آدمی نے سوچ کر کہا کہ ڈرکیورلیش (decoration) کس اردو لفظ سے بے یقرد نے فوراً جواب دیا : دیکھ ورسے نتان ۔

پیرٹیرےمامب اسلے۔ انفول نے کہاکہ انگریزی زبان ساری کی ساری ہندی زبان سے الفاظ ہے کہ دو بارہ مامزین میں سے ایک شخص نے پوچھاکہ وہ کیسے۔ مقررنے کہا کہ آب انگریزی کا کوئی لفظ ہو گئے۔ پیرٹیں بہت وُل گا۔ انفول نے کہا کہ لو (llove) کس ہندی لفظ سے بنا ہے۔ مقرر نے فوراً کہا " لوہم"

اس قنم کی باتیں استدلال نہیں ، وہ نکھ اُ فرین ہیں۔ اس طرح کے نکمقوں سے کوئی بات نابت نہیں ہوتی۔ نبوت کا تعلق حقائق واقعی سے ہے نہ کہ نکتوں اور تطیفوں سے ۔ وانش مندوہ ہے جو دلیل اور تطیف کے فرق کو سمجے۔ وہ دلیل دالی بان کو اپنا نے اور جو

یات محض تطیفہ مواس سے اعراض کاطریقر اختیار کرے۔

#### مانوسي نهيس

ایک نوجوان اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میں دوم تبدلگا تار انجینئر نگ کا پہنیشن میں بیٹھا مگر دونوں بار ٹاکام رہا۔ اس کے بعد مجھے خت مایوی ہوئی۔ میں ہر وقت فکر مندر ہنے لگا۔ یہاں تک کہ ذہنی طور پر بھی میں کمزور ہوگیا۔ پچھلے سال اتفا قاالر سالہ (اردو) میری نظر ہے گزرا۔ اس کے اندر مجھے نئی روشنی معلوم ہوئی۔ میں الرسالہ کا منتقل قاری بن گیا۔ خدا کے فضل سے اب میں اپنے اندر حوصلہ اور ہمت اور محنت کرنے کا جذبہ یار ہا ہوں (اشتیاق احمد)

زندگی میں ہر مخض کونا کا می کے تج بات پیش آتے ہیں۔عام طور پرلوگ اس تتم کے ناخوش گوار تج بات کوخار جی تعصب کے خانہ میں ڈال کریہ سوچنے لگتے ہیں کہ موجودہ حالات میں میرے لئے آگے بوصنے کا کوئی موقع نہیں۔ ترقی صرف کچھنوش قسمت لوگوں کامقدر ہے، وہ میر امقد زنہیں۔

یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ کوئی بھی خارجی سب مجھی کسی آ دمی کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آ دمی جب بھی نا کام ہوتا ہے یااس کی ترقی رکتی ہے تو اس کا سبب خوداس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ آ دمی

کوچاہئے کدوہ دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے خودا پنے آپ پرتو جدوے۔

مجھی ایبا ہوتا ہے کہ محنت کی کی آ دمی کو چھپے ڈھکیل دیت ہے۔ بھی آ دمی اپنی صلاحیت کے خلاف اپنے لئے غیر موزوں کام کا انتخاب کرتا ہے۔ بھی ایبا ہوتا ہے کہ وہ ایک بار کی کوشش کو آخری کوشش سمجھ لیتا ہے، حالا تکہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ بار بارکوشش کی جائے۔

اس طرح کی مختلف داخلی کوتا ہیاں آ دمی کونا کا می ہے دو جارکرتی ہیں۔ گرآ دمی کو جا ہے کہ وہ ہر
ناکا می کو وقتی سمجھے۔ وہ اس کو آخری واقعہ کے بجائے درمیانی واقعہ قرار دے۔ وہ اپنی ساری سوچ خود
اپنی کوتا ہی کو دریا دنت کرنے میں لگادے۔ اپنی کوتا ہی ہے بخبری آ دمی کو کہت کرکے چھوڑ دیت ہے۔
اور اپنی کوتا ہی ہے باخبری عمل کا جذبہ ابھار کرآ دمی کوکامیا بی کی منزل پر پہنچادیت ہے۔

#### جانے کی بات

ایک انگریز نے ایک مرتبہ مجھ سے اپنا ایک واقعہ بتایا۔ یہ واقعہ دیمبر ۱۹۷۳ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے انگلینڈ سے سوئز رلینڈ جانا تھا۔ وہاں زیورک میں میری بہن رہتی تھی ، اس سے مجھے ملنا تھا۔ یہ سفر میں نے کار کے ذریعہ کیا۔ میں لندن سے روانہ ہوا اورا پٹی گاڑی چلاتا ہوا سوئز رلینڈ میں واخل ہوگیا۔ انگلینڈ میں باکیں چلو(keep right) کا اصول ہے، اور سوئز رلینڈ میں واکیں چلو(keep right) کا اصول ہے، اور سوئز رلینڈ میں داخل ہوا تو مجھے یا دنہ رہا کہ اب میں نے ملک میں ہوں، اور اس ملک کے اصول کے مطابق یہاں مجھے اپنی گاڑی سرک کے واکیں طرف چلانا جا ہے۔ اپنی پچھلی عادت کے زیراثر میں سڑک کے باکیں طرف آئی گاڑی دوڑانے لگا۔

ابھی کسی حادثہ کی نوبت نہیں آئی تھی کہڑریفک کانسٹبل نے جمھے دیکھ لیا۔اس نے ویسل دے کر جمھے دوکا۔میرے قریب آکراس نے میری گاڑی کی پلیٹ دیکھی ،میراحلید دیکھا۔اپ تجربہ کی بنا پروہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔اس نے جان لیا کہ بیا یک انگلش آدمی ہے اور انگلش ہونے کی بنا پرسڑک کے بائیس طرف اپنی گاڑی دوڑا رہا ہے۔اس کے بعداس نے معنی خیز نظروں سے میری طرف ویکھا اور کہا کہتم کو جاننا چا ہے کہ اس وقت تم سوئیز رلینڈ میں ہو: You are not

انسانی انتظام کے اعتبار سے انگلینڈ اور سوئیز رلینڈ میں فرق ہے۔ گرایک اور پہلو سے ساری ونیا کا معالمہ ایک ہے۔ وہ یہ کہ بیرونیا خدا کی دنیا ہے۔ یہاں خدا کا قانون ہی واحد قانون ہے جو کسی آدمی کے لئے نجات اور کامیابی کاضامن ہے۔

گر ہرآ دمی اس حقیقت ہے بے خبر ہوکراپنی زندگی کی گاڑی اپنی پیند کے رخ پر دوڑ ارہا ہے۔ دنیا میں ہرقدم پر خدا کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جو خاموش زبان میں کہدر ہے ہیں کدا ہے انسان، تو اپنی دنیا مین میں ہے، تو خدا کی دنیا میں ہے۔ شجوش اس آ واز کوئن کراپنارخ درست کر لے وہ کامیا ہے، اور شجوش اس آ واز کونہ ہے، اس کے لئے بربادی کے سواکوئی اور انجام مقدر نہیں۔

## سچائی کی طاقت

ایک صاحب این خط مور خد ۲۷ فروری ۲۰۰۰ میں لکھتے ہیں: مراد آباد میں ہماری ایک پرچون کی دکان (General Store) ہے۔ ہم دکان پر اخبار اور کائی کی ردّی بھی خریدتے ہیں۔ ایک بار 'الر سالہ' کے کچھ پر انے شارے بھے ردّی میں ملے اور میں انھیں گھرلے آیا۔ جب ان کو پڑھ کر دیکھا تو مجھے آپ کے مضامین بہت ایتھے لگے۔ پھر میں نے حریم بک ہاؤس (جو کہ محلّہ مغلبورہ مراد آباد میں واقع ہے) سے اکتوبر ۱۹۹۸ کاالر سالہ لیا اور اس کے بعد جنوری ۱۹۹۹ سے ہم مہینہ کاالر سالہ لے کر پڑھتا ہوں۔ الر سالہ کو میں ایک تھیجت نامہ سمجھتا ہوں۔ (ار شد علی، محلّہ میرزادہ، مراد آباد)

یہ چھوٹا ساواقعہ ایک بہت بڑی حقیقت کو بتا تا ہے۔ وہ یہ کہ سچائی اپنے اندر لا محد ووطاقت رمھتی ہے۔ سچائی ایک ایسا سلاب ہے جس کورو کنا کسی بھی مختص کے لئے ممکن نہیں۔ سچائی کو اگر کوئی مختص ٹاقدری کرتے ہوئے اسے "ردی" میں فرو خت کردے تب بھی اس کا یہ فعل سچائی کو اس کے قدر دال تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ سچائی کے خلاف اگر

مموئی پروپیکنڈے کی مہم چلائے تو اس متم کی مہم صرف سچائی کی اشاعت میں اضافہ کرے گی۔ سچائی کواگر کوئی مخص اس کے وطن سے نکال دے تو عملاً صرف یہ ہوگا کہ سچائی ملکی دائرے سے نکل کربین اقوامی دائرہ میں داخل ہو جائے۔غرض سچائی کے خلاف ہر کارروائی سچائی کے حق میں

ایک نیادروازہ کھولنے کے ہم معنی ٹابت ہوگ۔

## ذاتى نمائش

ایک سلان کمانے کے بیے باہر گیے۔ وہ تعلیم یافتہ تورہ سقے، تاہم باہر انھیں کوئی احبیا کام مل گیا۔ انفوں نے کافی بیسہ کمایا۔ وہ عید کے موقع پر گھر آئے تو انفوں نے مجھے بھی خصوص طور پر اپنے یہاں عید کے دن آنے کی دعوت دی ۔ میں گیا۔ سوتیاں لائی گئیں۔ میں نے دیکھا تواس کے اوپر سونے کا ورق لگا ہوا تھا۔

یں نے سوچاکہ اس طرح تو جاندی کا درق لگا ناہم ہے کارہے۔ بھر انفوں نے سونے کا درق کے موسی کے درق کے موسی کیوں لگا دیا ہے۔ اُنٹر کا رسمجہ میں آیا کہ اس کے پیچے ڈاتی نائش کا جذبہ تھا۔ چاندی کے درق کے موسی استعال کی وجسے اس کی اہمیت گھٹ گئے ہے۔ اسس لیے انفوں نے سونے کا ورق لگایا تاکہ ذاتی منودونمائش کا مقصد لور سے طور پر حاصل ہو۔

ذاتی نمائش کا جذبہ آدمی کاسب سے زیادہ طاقت ورجذبہے۔ یہ جذبہ جالوں کے اندیجی ہے اور عالموں کے اندریجی ۔ فرق مرف یہ ہے کہ جالوں کا جذبہ کتیف اندازیں ظاہر ہوتا ہے اور تعلیم یافتہ لوگوں کا جذبہ لطیف انداز میں ۔

ذا ق نائش کا جذبہ بے شارصور توں میں ظاہر ہوتا ہے۔ حتی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدی بظاہر اعلان کررہا ہوتا ہے کہ آدی بظاہر اعلان کررہا ہوتا ہے کہ میں سونے اور جاندی کے سکوں میں بیلے والا نہیں ، گر میں اس وقت وہ منمودونائش اور شہرت وعزت کے سکوں میں بیکا ہوا ہوتا ہے ۔ آدمی بظاہر فاکساری کا مظاہرہ کو تا ہے ، گر اس کی خاکساری صرف اظہار نویش کی بدلی ہوئی صورت ہوتی ہے ۔ حتی کہ وہ عبادت کو تا ہے ۔ وہ اور کر اپنی جان دید بیتا ہے مگر ان مرب کے پیچھے بھی حقیقہ ذائی منائش کا جذبہ کا رفرا ہوتا ہے ۔

النَّرْتُ الْ كَيْمِالُ سارى المِميت مرف نيت كى ہے ۔ آدمى كو چاہيے كه ده آخى وَرَّكُ ابنى نيت كو پاك ركھنے كى كُوٹ ش كوے ۔ جو كچه كرے عرف النَّر كے ليے كو ہے۔ جب بحكى حاللَّ كے دوران اس كے اندر ذاتى نائش كاجذبہ آجائے تو وہ اس كوست بطان كا دسور سجعتے ہوئے اللَّه سے استغاد كرے ۔ ميم نجات كا واحد داست ہے ۔

#### توجيهم يابدديانتي

د الى كے انگريزى اخبار بائير (كاستمبر 1999) ميں صفحہ اول پر ايك ر پورٹ جھپى۔اس كے مطابق ، ہندستان ٹائمس كے الدير وى اين نر ائنن (V. N. Narayanan) كا ايك مضمون ہندستان ٹائمس كے كالم ميوز نگس (Musings) ميں چھپا ، وہ ايك اولى سرقد (Plagiarism) من چھپا ، وہ ايك اولى سرقد (قاجس كو مسٹر تھا۔ يہ ايك مغربى مصنف بر ائن ايپل يار ڈ (Bryan Appleyard) كا مضمون تھا جس كو مسٹر نرائنن نے ایٹے نام كے تحت لفظ بلفظ (verbatim) شائع كر دیا تھا۔

اس انگشاف کے بعد جب اس ادبی سرقہ کا چرچا ہوا تو مسٹر نرائنن نے ہند ستان ٹائمس کی ادارت سے ضمیر کی بنیاد (conscience ground) پر استعفیٰ دے دیا۔ تا ہم انھوں نے اپنے اس فعل کی تو جیہہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ: میں خیالات کانا قل ہوں اور جب میں کسی خیال کو کسی سے لفظ بلفظ لیتا ہوں تو میں ذاتی طور پر اس آدمی کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوتا ہوں۔ میں مصنف کو اپنی ذات میں شامل کر لیتا ہوں۔ جب ایک خیال میڈیا میں آجائے تو وہ عوای مکیت بن جاتا ہے:

I am a carrier of ideas and when I take an idea verbatim from someone, I am personally paying homage to the person who has expressed it. I personalise the author, I get into the person. Once an idea is expressed in the media it is public property.

یہ بلاشہہ ایک جموٹی توجیہ ہے۔ اس دنیامیں غلطی کرناصرف غلطی ہے۔ مگر غلطی کے بعد اس کی جموٹی توجیہ پیش کرنا بددیا تق فلطی قابل معافی ہو سکتی ہے مگر بددیا ٹتی (dishonesty) ہم گڑ قابل معافی تہیں۔

#### اصل سبب جہالت

۲۷ فروری ۲۰۰۲ و کومغربی ہندستان کے گودھرا ریلوے اسٹیشن پر ایک واقعہ ہوا۔ پھی لوگوں نے مشتعل ہوکرٹرین کے ایک ڈتبہ میں آگ لگادی جس میں تقریباً ساٹھ ہندومسافر جل کر مرگئے۔ کہا جاتا ہے کہ بیرآگ لگانے والے لوگ مسلمان تھے۔ اُس کے بعد مارچ ۲۰۰۲ء میں مجرات کے مختلف شہروں میں فرقہ وارانہ فساد بھڑک اُٹھا۔ اس فساد میں تقریباً ایک ہزار مسلمان مار ڈالے گئے اور اُن کے بہت سے گھروں اور دکانوں کوآگ لگادی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مجرات میں فران میں فرقہ والی میں میں اور دکانوں کوآگ لگادی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مجرات میں فساد کوکرنے والے لوگ ہندو تھے۔

مگراصل حقیقت ہے ہے کہ دونوں واقعات کو کرنے والا ایک ہی مشترک گروہ تھا، اور وہ ہے چالل اور ہے ہے کہ دونوں واقعات کو کرنے والا ایک ہی مشترک گروہ تھا، اور وہ ہے چالل اور بے پڑھے لکھے لوگوں کی بھیٹر۔ گودھرار ملوے اشیشن پرجن لوگوں نے ٹرین کے ڈبیس آگ لوگائی وہ اپنی حقیقت کے اعتبارے غیر تعلیم یا فتہ لوگ تھے، نہ کہ جن لوگوں نے جگہ جگہ خونی فساد کیا وہ بھی اپنی اصل حقیقت کے اعتبارے غیر تعلیم یا فتہ لوگ تھے، نہ کہ جندو۔ پیلوگ آگر تعلیم یا فتہ ہوتے تو ایسا واقعہ بھی پیش نہ آتا۔

تعلیم یا فتہ انسان اور غیرتعلیم یا فتہ انسان پی کیا فرق ہے۔ وہ شعور اور بے شعوری کا فرق ہے۔ فیرتعلیم یا فتہ انسان اپنے نا پختہ شعور کی بنا پر صرف اپنے جذبات کو جانتا ہے۔ اس کے برعکس تعلیم یا فتہ انسان اپنے پختہ شعور کی بنا پر اپنے جذبات کے ساتھ اُس کے نتائ (consequences) کو بھی جانتا ہے۔

ای فرق کی بنا پرالیا ہوتا ہے کہ غیرتعلیم یا فتہ انسان کے جذبات کو اگر تھیں گئی ہے تو وہ بھڑک کر مقتددانہ کارروائی کرتا شروع کردیتا ہے،خواہ اُس کا نتیجہ زیادہ بڑے نقصان کی صورت میں خوداُس کو مجلگتنا پڑے۔اس کے برعکس اگر تعلیم یا فتہ انسان کے جذبات کو تھیں گئی ہے تو وہ حکمت اور تخل سے کام لیتنا ہے۔ کیوں کہ دوا پی شعوری بیداری کی بنا پر زندگی کی اس عالمگیر حقیقت کو جانتا ہے کہ سے چھوٹے

نقصان کو برداشت کرلوتا کتمهیس بڑے نقصان کو برداشت نہ کرنا پڑے۔

ایک بڑے شہر کے ریلوے پلیٹ فارم پر دو تعلیم یا فتہ آدمی آگے پیچے چل رہے تھے۔ پیچے والے مسافر کے ہاتھ میں ایک بڑا بیگ تھا۔اُس نے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا۔اس کوشش میں اُس کا بیگ ایک ایک بڑا بیگ تھا۔اُس نے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا۔اس کوشش میں اُس کا بیگ ایک ایک بلیٹ فارم پرگر پڑا۔اس کے بعد جو ہواوہ صرف بیتھا کہ پیچے والے نے معذرت کے انداز میں کہا کہ ساری (sorry)۔اس کے بعد آگے والے نے نری کے ساتھ کہا کہ اوکے (okay) اور پھر دونوں خاموثی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔

اس کے برعکس اگرید دونوں مسافر جالل اور بے شعور ہوتے تو دونوں غصہ ہوجاتے۔ایک کہتا کہتم اندھے ہو۔ دوسرا کہتا کہتم پاگل ہو۔اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے لڑ جاتے ،خواہ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوکہ دونوں کی ٹرین چھوٹ جائے ،اوروہ اپنی منزل پر پہنچنے کے بجائے اسپتال میں داخل کردیئے جائیں۔

اصلاح کاحقیق طریقہ یہ ہے کہ بیددیکھا جائے کہ خرابی کی جڑ کہاں ہے۔ اس قتم کے تمام جھگڑوں کی جڑ جہالت ہے۔ اس لیے اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں فرقوں بیں تعلیم کوزیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ پورے ملک کو کمل طور پر تعلیم یا فتہ بنا دیا جائے۔ یہی مسئلہ کی اصل جڑ ہے اور اس جڑ کوختم کر کے فساد کوختم کیا جا سکتا ہے۔

ایک حالیہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ ہندستان کی سب سے زیادہ تعلیم یا فتہ ریاست کیرلا ہے۔ اس کا بتیجہ بیہ ہے۔ اس کا بتیجہ بیہ ہے کہ کیرلا میں جھڑے اور فساد جیسے واقعات پیش نہیں آتے۔ اس کلی تجربہ میں مسئلہ کاحل چھپا ہوا ہے ۔ لوگوں کو تعلیم یا فتہ بنا ہے ، اور اس کے بعد فرقہ وارانہ جھگڑے اپ آپ ختم ہوجا کیں گے۔

جارج برنا ڈشانے کہا تھا کہ جس آدمی کے پاس منطلا دینے کے لیے کچھنہیں وہی سب سے زیادہ غیرتعلیم یافتہ انسان ہے۔ مستقبل کی تقیر صرف اُس وقت ممکن ہے جب کہ پچھلی با توں کو منطلا دیا جائے ،اور بھلانے کی بی حکمت صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن کوان کی تعلیم نے باشعور بنادیا ہو۔

### بخبرى

ایک مسلم نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ تقریباً آ دھ گھنٹہ تک وہ اس پر بولتے رہے کہ ہندستان میں مسلمان مسائل سے گھرے ہوئے ہیں۔ان کو تعصب اور زیادتی کا سامنا ہے۔ان کے لئے ترقی کے دروازے بند ہیں۔ آخر میں ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ وہ راجستھان میں ایک برنس کررہے ہیں۔ اور پچھلے دوسال کے عرصہ میں انہوں نے اطمینان بخش کامیا بی حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جو کاروباروہ کررہے ہیں اس میں ان کا سابقہ 99 فیصد غیر مسلموں سے پڑتا ہے۔ یہ غیر مسلم ان کے لئے نہایت مددگار (helpful) ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی با تیس سن کریس نے کہا کہ آپ کی سوچ میں ایک تضاد ہے۔ اور یہی تضاد آپ کو اصل معاملہ بچھنے نہیں دیتا۔ آپ اس تضاد کے خول سے باہر آجا کیں تو آپ خود بخو د جان لیس کے کہ ہندستان میں مسلمانوں کے لئے ہوشم کی ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

میں نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ ایک مسلمان ہیں۔ آپ نے یہاں ایک کاروبار شروع کیا۔ خود آپ کے بیان کے مطابق اسی ہندستان میں آپ کا کاروبار ترقی کررہا ہے۔ غیر مسلموں کی طرف سے آپ کو سی تم کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ ذاتی طور پر اس مثبت تجربہ کے باوجود کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان تکلین مسائل سے دوچار ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں بعض اددوا شیارات کی رپورٹوں اور بعض مسلم رہنماؤں کے بیانات کا حوالہ دیا۔

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تعصب اور زیادتی کے نظریہ کی اصل جڑ کیا ہے۔ یہ جڑ ملک کے اپنے حالات میں نہیں ہے بلکہ خود مسلمانوں کی زروصحافت اور زرد قیادت اس کی ذرد دار ہے۔ اگر ہمارے درمیان یہ زرد صحافت اور یہ زرد قیادت نہ ہوتو اس معاملہ کو جاننے کے لئے مسلمانوں کے پاس ان کا فاق مجر بہ ہوگا اور پھر وہ بھینی طور پر جان لیس گے کہ ان کے وطن میں ان کے لئے ہرشم کی ترقی کے مواقع کھلے ہوئے ہیں۔

#### افغانستان كاسبق

نپولین بونا پارٹ نے کہاتھا کہ جھے ایک الکھ افغانی جوان مل جا کیں تو میں ساری دنیا کو فتح کر ڈالوں۔ گرآج انہی افغانی جوانوں نے بالکل برکس کا رنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ملک کو جاہ کیا بلکہ دہ ساری دنیا کے مسلمانوں کورسوا کرنے کا سبب بن گئے۔ یہ کہنام بالفہ نہ ہوگا کہ موجودہ زمانہ میں افغانوں کے ذریعہ مسلم دنیا کو جس المناک صورت حال کا تجربہ پیش آیا ہے وہ پچھلے چودہ سو سال میں انہیں بھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس کا راز کیا ہے۔ اس المیہ کی تمام تر ذمہ داری موجودہ زمانہ کے سال میں انہیں بھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس کا راز کیا ہے۔ اس المیہ کی تمام تر ذمہ داری موجودہ زمانہ کے سال میں انہیں بوش کی خوراک شددے ان ناائل رہنماؤں پر ہے جنہوں نے افغانیوں کو جوش کی غذا تو دی گروہ انہیں ہوش کی خوراک شددے سکے۔ انہوں نے افغانیوں کو جہاد پر اکسایا گروہ اس دفت تقیر بنتا ہے جب کہ اس کے ساتھ صبر شامل میں میں میں کے ساتھ صبر شامل میں میں کے ساتھ صبر شامل میں میں کے سواور کھی نہیں۔

افغانستان کی جدید سل جن مسلم رہنماؤں سے خاص طور پرمتاثر ہوئی، ان کے نام یہ ہیں۔۔۔
سید جمال الدین افغانی، ڈاکٹر محمد اقبال، سید قطب، آیت اللہ شینی، ابوالاعلی مودودی، اور آخریش ملاجمہ
عمر اور اسامہ بن لا دن۔ ان تمام رہنماؤں کی مشترک کی بیتی کہ دہ سب کے سب اپنے زمانہ کے منفی
حالات سے رجمل کے طور پر ابجرے۔ ان میں سے ہرا یک کی سوچ ردم کل کی نفسیات کے تحت بنی، نہ کہ
شبت فکر کے تحت ۔ ان کی نفسیات کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جہاداور اقدام کی اہمیت کو تو سمجھا مگر وہ صبراور
مصالحت کی اہمیت کو دریا فت نہ کر سکے۔ ان مسلم مفکرین نے اپنے اس ذبن کو افغان کی ٹی نسلوں کی
طرف انڈیل دیا۔ اس نا اہل رہنمائی کا نتیجہ دہ ہر بادی ہے جو اکیسویں صدی میں حالیہ دا قعات کی
صورت میں ہمارے سامنے آئی۔

اس انتہا لیندانہ ذہن کا نتیجہ بیتھا کہ افغانیوں نے اثر ائی اور تشدد کو خیر مطلق کا درجہ دے دیا۔ انہوں نے اس حقیقت کوئیس جانا کہ روی حملہ آوروں سے تو انہیں اثر نا ہے مگر جب روی افغانستان سے والیس چلے جا کیں تو انہیں اپ ہم فدہوں سے نہیں لڑتا ہے، خواہ ان کے ایک گروپ کو یک طرفہ طور پر
اپنی بندوتوں کو ناکارہ کر دینا پڑے۔ انہیں باہمی اختلاف کو امن کے دائرہ میں رکھ کرحل کرنا ہے،
اختلاف کوکسی بھی حال میں تشدد کے مرحلہ تک نہیں لے جانا ہے۔ افغانی معاشرہ پر کنٹرول کے بعد
اسلامائزیشن کے عمل کو تعلیم و تربیت سے شروع کرنا ہے، نہ کہ کوڑا مارنے اور پھانی دیئے سے۔ انہیں
فلطین کی لڑائی کو فلطین کے دائرہ تک محدود رکھنا ہے، اس کو ہرگز امریکہ تک نہیں پہنچانا ہے۔ انہیں
پڑوی ملکوں سے مصالحانہ رشتہ قائم کرنا ہے، نہ کہ جریفانہ اور وقیبانہ رشتہ۔

افغانی لوگوں میں ان کے علماء اور مفکرین نے جہاد کا جذبہ ابھارا تھا مگر انہیں صبر کا سبق نہیں دیا تھا۔ اس کا مینتیجہ ہوا کہ افغاندوں نے ندکورہ تم کی بھیا تک غلطیاں کیں۔ اور آخر میں رسوائی اور تباہی کے سواان کے حصہ میں کچھاور نہ آیا۔

ایک بار میں ایک بوی فیگٹری میں گیا۔ اس کا انجینئر مجھے فیکٹری کے مختلف حصوں کو دکھاتے ہوئے ویکٹری مقام پر لے گیا۔ یہاں ایک مشین تھی۔ اس کے ساتھ اس کے ہیرونی حصہ میں ایک بوا فلائنگ وہیل (flying wheel) لگا ہوا تھا۔ انجینئر نے ایک سونچ دبائی۔ اس کے فور انجد فلائنگ وہیل پوری اسپیڈ کے ساتھ ایک سمت میں تیزی ہے گھو منے لگا۔ پھر انجینئر نے دوسری سونچ دبائی۔ اس کے بعد ایک سکنڈ کے اندر فلائنگ وہیل ای تیزی کے ساتھ بر کس سمت میں دوڑنے لگا۔

یکی انسانی زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں وہی اوگ کا میاب ہوتے ہیں جن کے اندر
سیددو طرفہ ملاحیت ہو۔ وہ آگے ہوئے کے ساتھ چیچے ہٹنا جائے ہوں۔ وہ جنگ کے ساتھ امن کی
اہمیت کو تیجے ہوں۔ وہ اقدام کے ساتھ اقدام کی صدود سے واقف ہوں۔ وہ بولئے کے ساتھ چپ
رہنے کو بھی کام سیجھتے ہوں۔ وہ نفرت کے ساتھ مجب کرنا بھی جائے ہوں۔ وہ امامت کے ساتھ اقتداء
کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ خلاصہ سے کہ وہ مجاہد ہونے کے ساتھ صابر بھی ہوں۔ ایسے ہی لوگ ونیا
میں کوئی حقیقی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر سے دو طرفہ صلاحیت نہ ہو وہ صرف تاہی کی
مثالوں میں اضافہ کریں گے۔ وہ حقیقی تقیر کا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔

## قابل عمل فارمولا

ایک تعلیم یا فتہ ہندو نے کہا کہ ہر مذہب اپنی اپنی جگہ پر بچا ہے۔ کوئی مذہب نہ زیادہ سچا ہے اور نہ کوئی مذہب نہ زیادہ سچا ہے افول نے کہا کہ یہی واحد مذہبی نظریہ ہے جس سے دنیا میں امن قائم ہوسکتا ہے۔

میں نے کہا کہ یہ نظریہ غیر فطری بھی ہے اور غیر عقلی بھی۔ دنیا کی کسی بھی چیز میں آدمی ایسانہیں کرتا کہ بیک وفت ہر بات کو بکساں طور پر درست سمجھے۔ مثلاً کوئی بھی انسان نہیں کہتا کہ زمین۔ مرکزی گردش کا نظریہ بھی صحیح اور آفتاب۔ مرکزی گردش کا نظریہ بھی صحیح ہر آدمی ایک نظریہ کو صحیح اور دوسرے کو غلط بتاتا ہے۔ پھر مذہب ہی میں استثنائی طور پرایسے نا قابل فہم نظریہ کو اختیار کرنے کی کی کا ضرورت۔

میں نے کہا کہ شہنشاہ اکبرنے حکومت کے زور پرینظریہ چلانا چاہا مگروہ نہیں چلا۔ ڈاکٹر بھگوان essential Unity of all Religions واس نے ۱۳ سال کے گہرے مطالعہ کے بعدا پی مشہور کتاب مہاتما گا بھی نے اپنی قائدانہ مقبولیت کا سی سال کے گہر میں اس نظریہ کو قائم نہ کر کی۔ مہاتما گا بھی نے اپنی قائدانہ مقبولیت سے اس کورواج دینا چاہا مگروہ بھی نا کام ہوگئے جی کہ خودان کا بیمال ہوا کہ زندگی بھروہ رام رحیم ایک ہے اس کورواج دینا چاہا مگروہ بھی نا کام ہوگئے جی کہ خودان کا بیمال ہوا کہ زندگی بھروہ رام رحیم ایک ہے کہتے رہے مگر جب ان کو تل کیا گیا تو ان کی زبان سے آخری الفاظ بیہ نیک ' ہے رام' نہ کہ ہے رام ' میں کہ ہے۔ جب رہے۔

اس معاملہ میں زیادہ درست فارمولا وہ ہے جوقر آن میں دیا گیا ہے۔قرآن میں ارشاد ہوا ہے: لکے مدادین کے میرادین۔ ہے: لکے دین (الکافرون) لعنی تنہارے لئے تمارادین اور میرے لئے میرادین۔ اس سلسلہ میں قرآن وحدیث کی دوسری تعلیمات کو طلا کر اس کا ایک فارمولا بنایا جائے تو وہ یہ ہوگا۔ ایک کی دیروی کرواورسب کا احترام کرو:

Follow one and respect all

#### اعتراف

امریکی میگزین نیوز و یک (۱۲ مارچ ۱۹۹۰) کے صفحہ ۵۰ پر ایک فرانسی خاتون گروٹ (Groult) کی کتاب پرتجرہ ہے۔اس میں کتاب کے حوالہ سے بتایا گیا ہے کہ فرانس میں تحریک نسواں (Feminism) مایوی کے دور سے گزرہی ہے۔مثلاً کتابوں کے ناشرین نے تحریک نسوال کے متعلق لٹریچ چھا پنا بند کر دیا ہے، کیوں کہ اس کے فروخت میں بہت کی آگئ ہے۔

Publishers have stopped printing feminist literature because of poor sales.

فرانس میں تح یک نسوال کی مشہور خاتون لیڈر بیور (Simone de Beauvoir) چارسال پہلے مرگئیں۔ان کے بعد کوئی خاتون لیڈر ابھر نہ تکی ۔فرانس کی تحریک نسوال کوزندہ رکھنے کے لئے ایک لیڈر کی حال ش ہے۔ایک فرانسی خاتون نے اس صورت حال پرطنز کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کی عورتیں ممکن ہے کہ ایک غالب شو ہر سے دور بھاگ سکی ہوں گی ،گر آخری چیز جو وہ چاہتی ہیں وہ دوسراغالب ہے:

They may have escaped from a domineering husband and the last thing they want is another dominator.

مردکو اللہ تعالی نے فعال صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے اور عورت کو منفعل صفات کے ساتھ۔ دونوں صنفوں کے لئے فریضہ کھیات کے اعتبار سے یہی فطری تقلیم ہے۔ مغرب میں اس تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئے۔ مگر آخر کا رفطرت غالب آئی۔ انسان کے خود ساختہ نظریات بے حقیقت ہوکررہ گئے۔

تجرب نے اور علمی تحقیقات نے ثابت کیا کہ اسلام کا نظریہ تیج تھا اور مغرب کا نظریہ غلط۔ یہ فطرت کی سطح پر خدائی دین کی تصدیق اور غیر خدائی نظاموں کی تر دید ہے۔ اس کے بعد انسان کے لئے اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ وہ خدا کے دین کا اعتراف کرتے ہوئے خدا کے آگے بحدہ میں گر پائے۔

# محبت اورتكم

ٹامس کارلائل (Sir Thomas Carlyle) 100 میں پیدا ہوا۔ 100 میں اس کارلائل (Sir Thomas Carlyle) میں پیدا ہوا۔ 100 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے اپنے تاریخی مطالعہ کی وفات ہوئی۔ اس نے اپنے تاریخی مطالعہ کی روشنی میں کھھا ہے کہ محبت کرنے والا دل تمام علوم کا آغاز ہے:

A loving heart is the beginning of all knowledge.

قول نہایت بالمعنیٰ ہے۔ گراس کی معنویت کواس وقت تک سمجھ نہیں جاسکتا جب تک اس میں ہے اضافہ نہ کیا جائے کہ'' نفرت کے اسباب کے باوجود محبت کرنے والا''۔ کیوں کہ اس دنیا میں نفرت اور بیزاری کے اسباب ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک انسانوں سے محبت نہیں کرسکتا جب تک وہ اس بلند حوصلگی کا ثبوت نہ دے کہ لوگوں کی طرف سے نفرت کا تجربہ پیش آنے کے باوجود وہ ان سے محبت کرے۔

خود ٹامس کار لائل کی زندگی اس کی ایک سبق آموز مثال ہے۔ صلیبی جنگوں کے بعد مغربی 
یورپ کے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے خت نفرت ہوگئی۔ اس نفرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پینج براسلام کی 
شخصیت کو بہچان نہ سکے۔ صدیوں تک وہ آپ کو ایک براانسان سمجھنے کی نادانی میں مبتلا رہے۔ ٹامس 
کار لائل نے صلیبی جنگوں کے پیدا کر دہ اسباب نفرت سے او پر اٹھ کر پیغیبر اسلام کا مطالعہ کیا۔ وہ اتنا 
متاثر ہوا کہ اس نے آپ کو پیغیبروں کا ہیرو قرار دیا اور نہایت او نچے الفاظ میں آپ کی شخصیت کا 
اعتراف کیا۔ ٹامس کار لائل کا بیاعتراف اس کی کتاب ہیوز اینڈ ہیوور شپ (Heroes and Hero 
متاشر سے مصل کار لائل کا بیاعتراف اس کی کتاب ہیوز اینڈ ہیوور شپ شک میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اپنے سینہ میں اس دل کی پرورش کرنا جونفرت کے باد جود محبت کر سکے،خود اپنے آپ کوعظیم ترین اخلاقی بلندی کی طرف لے جانا ہے۔ بیاخلاقی صفت ہی وہ واحد زمین ہے جس کے اوپرعلم کا پودا اگتا ہے اور بڑھ کرسر سبز وشا داب درخت بن جاتا ہے۔

## كامياب زندگى كااصول

۲۲ جنوری ۲۰۰۳ کومیں دہلی ہے احمد آباد گیا۔ راستہ میں انڈین ائر لائنزکی فلائٹ میگزین (Swagat) کاشارہ جنوری ۲۰۰۳ دیکھا۔ اس میں ایک صفعون کاعنوان پیرفا۔ خواب پوراہوگیا:

A Dream Comes True

اس میں بنایا گیا تھا کہ ڈاکٹر ودیا ساگرتعلیم کے میدان میں خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ان کا شوق پیتھا کہ نئی نسل کو تعلیم و تربیت کے ذریعہ اس قابل بنا کیں کہ وہ کا میاب زندگی گزار سکے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے راجستھان کے شہر الور میں ایک اسکول قائم کیا۔ اس اسکول کا نام ساگر اسکول حے۔مضمون نگار (Aditi Bishnoi) نے اسکول کی دان سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ودیا ساگر نے کہا۔ ہمارا مقصد ہیہ کہم اچھے انسان بنا کیں، جن میں بیصلاحیت ہو کہ وہ زندگی میں برصورت حال کا سامنا آسانی اورخوداعتادی کے ساتھ کر کیں:

Our aim is to produce good human beings capable of tackling all situations in life with ease and confidence (p. 88)

میں مجھتا ہوں کہ ایجوکیشن خواہ وہ فارمل ایجوکیشن ہویا انفارمل ایجوکیشن ، دونوں ہی کاسب سے اہم نشانہ یہی ہونا چاہئے ۔ اسکول اور میڈیا دونوں کا کام بیہونا چاہئے کہ وہ لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کرے جس کے ذریعیہ وہ زندگی کے مسائل کا سامنا کامیا بی کے ساتھ کر کئیں۔

اس سلسلہ میں کلیدی بات ہے کہ بید دنیالین دین کے اصول پر قائم ہے۔ جیسا دینا دیسا پانا۔ اس دنیا میں کامیا بی کاسب سے بقینی فارمولا ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ وہی سلوک کریں جو آپ خودا پے لئے چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کو بھی کسی سے شکایت نہیں ہوگ۔

برنس میں کہا جاتا ہے کہ سٹمر فرنڈ لی (customer friendly) بنو، تہہارا کاروبارتر تی کرے گا۔ جواصول تجارت میں کامیابی کے لئے مفید ہے وہی پوری زندگی کے لئے مفید ہے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جرایک کے گئے کامیاب زندگی کاعمومی فارمولا ہے کہ ۔ تم ہمیشہ انسان دوست بن کررہو:

Be always insan friendly.

دوسروں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر ایک آپ کے لئے مدگار (cooperative) بن جاتا ہے اور جب پوراسان آپ کے لئے مدگار بن جائے تو فطری طور پر یہ ہوگا کہ کہ آپ کا ہرکام آسانی کے ساتھ ہونے لگے گا۔ یہ احساس آپ کے اندر خوداعتادی پیدا کرے گا کہ آپ جوکام بھی کریں اس میں دوسروں کی طرف سے آپ کے لئے کوئی غیر ضروری رکاوٹ پیشنیس آگے ۔

دوستاندرویہ کا کوئی محدود مفہوم نہیں۔ کسی سے میٹھی بات بولنا بھی دوستاندرویہ ہے۔ راستہ سے رکاوٹ ہٹادینا بھی دوستاندرویہ ہے۔ کسی کواچھے الفاظ میں یاد کرنا بھی دوستاندرویہ ہے۔ کسی کواچھے الفاظ میں یاد کرنا بھی دوستاندرویہ ہے۔ کسی کے خلاف اپنے دل میں براخیال ندر کھنا بھی دوستاندرویہ ہے۔ فیرخواہی کے دوستاندرویہ ہے۔ فیرخواہی کے جذبہ کے تحت کسی کے لئے دعا کرنا بھی دوستاندرویہ ہے۔ ضرورت کے وقت کسی کے کام آنا بھی دوستاندرویہ ہے۔ ضرورت کے وقت کسی کے کام آنا بھی دوستاندرویہ ہے، وفیرہ۔

کسی کود کھ نہ پہنچا ہے ، آپ کو بھی کسی سے دکھ کا تجربہ ہیں ہوگا۔ ہراکی کے لئے نفع بخش بن جا ہے ، آپ کو بھی ہرایک سے نفع ملنا شروع ہوجائے گا۔

تعلیم کامقصد ملازمت نہیں تعلیم کامقصد لوگوں کو باشعور بنانا ہے۔ یعنی ایباانسان جومعاملات کوزیادہ گہرائی کے ساتھ جانے ، جو حالات کا تجزیہ کر کے سیح نتیجہ تک پہنچ سکتا ہو۔ باشعورانسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جذباتی اقدام نہ کرے۔ وہ صحح اور غلط اور ممکن اور ناممکن کے درمیان فرق کر سکے۔ ایباانسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ استحصالی لیڈروں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ وہ خودا پی عقل کر سکے۔ ایباانسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ استحصالی لیڈروں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ وہ خودا پی عقل کر سکے۔ ایسان کہا کے شخت درست فیصلہ کرے۔ ایسا ہی انسان وہ انسان ہیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جاسکول اور میڈیا دونوں کا کام بیہ کہ وہ ایسے انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

### معلومات اورتجزيه

ایک صاحب نے ایک جریدہ دکھایا۔ اس میں سید جمال الدین افغانی کے بارے میں ایک مفصل مضمون تھا۔ اس مضمون کا خاتمہ اس طرح ہوا تھا: سید جمال الدین افغانی نے زندگی کے آخری ایام استنبول میں سخت ذہنی اذبیت میں گڑارے۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد عالم اسلام کا اتحاد تھا جو یہاں پورا ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ خفیہ طور پران کی جاسوی بھی کی جاتی ۔ آخراسی کرب میں ۱۸۹۷ کو ہھر اٹھاون برس سرطان کے عارضہ میں انھوں نے استنبول میں وفات یائی۔

سید جمال الدین افغانی کو اپنے زمانہ میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ افغانستان، مصر، ایران، ترکی وغیرہ میں ان کو بہت زیادہ مواقع ملے۔ گر پچھ عرصہ کے بعد وہ ہر ملک سے نکال ویئے جاتے کیوں کہ وہ جہاں پہنچ وہاں وہ حکومت کے خلاف اشتعال انگیز تقریر شروع کر دیتے۔ سید جمال الدین افغانی کی شخصیت کے بارے میں لوتھ وپ سٹوڈ راڈ نے درست طور پر لکھا ہے کہ: ان کے خیال کے مطابق ،مغرب مشرق کا دیشن ہے۔ بوروپ کے سینے میں آج بھی وہی صلیبی روح کام کررہی ہے جورا ہب پیطرس کے زمانہ میں مصروف کا رتھی ۔ اہل مغرب میں اب بھی وہی تعصب جاری وساری ہے۔ یہ ہم طریقہ سے مسلمانوں کی اصلاح وترتی کی تحریکات کونیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے وساری ہے۔ یہ ہم طریقہ سے مسلمانوں کی اصلاح وترتی کی تحریکا سے دیا ہوگا ہوئے۔

سید جمال الدین افغانی اپنی غیر معمولی مقبولیت کے باوجود کلمل طور پرنا کام رہے۔اس کا سبب تلاش کرتے ہوئے ایک بنیادی بات میری مجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کے اندر غیر معمولی حافظہ تھا۔کہاجا تا ہے کہ کوئی کتاب ایک بار پڑھنے کے بعد ان کے سینے میں محفوظ ہوجاتی تھی مگر میر ے علم کے مطابق وہ تذہر کی صفت سے خالی تھے۔ جن لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہووہ ہر مجلس میں معلومات کا انبار بھیرنے کے قابل ہوتے ہیں۔لوگ ان کی معلومات سے متاثر ہوکر ان کو بڑا عالم مان لیتے

ہیں۔ گرحقیقی عالم وہ ہے جس کے اندر تجزیدا ور خلیل (analysis) کی صفت ہو۔ اور میرے علم اور تجربہ کے مطابق فطرت کا میاصول ہے کہ جس کے اندر غیر معمولی حافظہ ہوتا ہے اس کے اندر تجزید کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔

المسی شخص کو حافظہ کی قوت حاصل ہوتو اس کے دیاغ میں معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ اکھٹا ہو جائے گا۔ آس کی گفتگواوراس کی تقریرہ تحریم معلومات کی کثرت دکھائی دینے لگے گی۔ عام لوگ اس کو ایک قابل انسان سیجھنے گئیں گے۔ مگر اس کی معلوماتی بارش سے کوئی فصل نہیں اُ گے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ سننے والوں سے یو چھیں کہ جس کی تقریر کی تم تعریف کررہے ہوائس کی تقریر کا خلاصہ کیا تھا تو یہ لوگ اُس کا کوئی خلاصہ بتانے میں نا کا مرہ ہیں گے۔

تجزیہ کے بغیر معلومات کی حیثیت ایک جنگل کی ہے۔ تجزیہ کیا ہے۔ تجزیہ یہ ہے کہ مختلف معلومات کا گہرا مطالعہ کر کے اُس کا نتیجہ نکالا جائے۔ مثلاً ہندستان کی آزادی ہے پہلے ایک سیاسی لیڈر کی تقریر بہت مقبول ہوئی۔ اُن کا حافظہ اتناز بردست تھا کہ دہ محض اپنی یا دداشت سے انگریزی حکومت کے خلاف زیر دست معلوماتی تقریر کرتے اور پھریہ کہہ کرلوگوں کو محود کردیتے کہ:

Slavery or freedom, choose between the two.

حالاں کہا گرانہیں بصیرت کی نظر حاصل ہوتی اور وہ حقیقی واقعات کی روثنی میں فیصلہ کریا تے تواس کے بجائے شایدوہ پیر کہتے کہ:

Non-corrupt British rule or corrupt Indian rule—choose between the two.

وہ ٹمام لیڈر جنہوں نے قوموں کو تباہی سے دوجا رکیا، وہ وہ کالوگ تھے جن کے پاس حافظ تو تھا مگر اُن کے پاس تجوید کی طاقت موجود نہتی ۔اس بنا پروہ حالات کو گہرائی کے ساتھ سمجھ نہ سکے ۔ حافظ بھیٹر اکھٹا کر سکتا ہے ۔مگر تجویدا ورتحلیل کے بغیر کسی نتیجہ خیز جدو جہد کا ظہور ممکن نہیں ۔

## محرومی پرراضی ہونا

دنیا میں دوقتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو'' پانے'' کو اپنا مقصد بناتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جواس حوصلہ کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ'' دینے'' کو اپنا مقصد بنا ئیں گے۔ پہلی قبم کے لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسری قتم کے لوگ دنیا میں انقلاب لاتے ہیں، وہ نئ تاریخ پیدا کرنے کا سب سے برانمونہ وہ گروہ ہے جس کو انصار کہا جاتا ہے۔ یعنی قدیم مدینہ کے وہ لوگ جنھوں نے ہجرت کے بعدر سول اور اصحاب رسول کا ساتھ دے کر خدا کے دین کو دعوت کے مرحلہ سے نکال کا نقلا ب کے مرحلہ میں پہنچادیا۔

انصاریت کیا ہے۔انصاریت دینے پر راضی ہونا ہے۔ مکہ کے مسلمان جب ہجرت کرکے مدینے پنچ تو انصاراس پر راضی ہوئے کہ وہ اپنچ گھروں کو اور اپنی جا کدا دوں کو تقسیم کر دیں۔ ان کا آ دھا حصہ خودلیں ، اور بقیہ آ دھا مہاجرین کو دینے پر راضی ہوجا کیں۔انصاراس یک طرفہ تقسیم پر راضی ہوئے۔ ہوئے۔ غز وہ تنین میں بہت بڑی مقدار میں غنائم حاصل ہوئے۔ دوبارہ انصاراس پر راضی ہوئے کہ غنائم سب کے سب مکہ کے لوگوں کو دے دئے جا کیں اور انصار کا ان غنائم میں کوئی حصہ نہ ہو۔ کوئنا فت بھی وفات کے بعد جب خلیفہ مقرر کرنے کا سوال ہوا تو انصار اس پر راضی ہوئے۔ اور انصار کا کوئی آ دمی خلیفہ نہ بنایا جائے۔ اور انصار کا کوئی آ دمی خلیفہ نہ بنایا جائے۔ انصار اس پر راضی ہوگے۔ کو خلافت پورے طور پر قریش کو دے دی جائے۔ اور انصار کا کوئی آ دمی خلیفہ نہ بنایا جائے۔ انصار اس پر راضی ہوگئے کہ خلافت قریش کے لئے ہوگی۔ ان کا کوئی حصہ خلافت میں نہ ہوگا۔

#### قناعت كامياني كاراز

ایک عوامی مثل ہے۔ یہ مثل زندگی کی ایک اہم حقیقت کو بتاتی ہے۔اس مثل کے الفاظ یہ ہیں'' آدھی چھوڑ کے پوری دھاوے، پوری ملے نہ آدھی یاوے''۔

اصل یہ ہے کہ انسان بیشتر حالات میں اپنی خواہشات اور اپنی امنگوں (ambitions)
کے تحت سوچتا ہے۔ اس بنا پراکٹر وہ ایسے اقد امات کر بیشتا ہے جو تقیقی حالات کے اعتبار سے اس کے لئے قابلِ حصول نہیں ہوتے ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل انجام کے اعتبار سے کھمل نا کا می پرختم ہوتا ہے ، وہ ناممکن کو حاصل کرنے کی کوشش میں حمکن کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اکثر مشہور مسلم رہنماؤں کی کہانی یہی ہے۔ انہوں نے حقائق کی رعایت کئے بغیر محض اپنی خواہشوں اور امنگوں کے تحت بڑی بڑی چھلا مگ لگا دی ، اس کا نتیجہ ملت کے حصہ میں تباہی کے سوا کچھا ور نہ آیا۔ اس معاملہ کو بجھنے کے لئے چند مثالیں لیجئے۔

ا۔ سردارشوکت حیات خال مشہور پاکتانی لیڈر ہیں۔ وہ متحدہ پنجاب کے سابق وزیر اعظم مرحوم سرسکندر حیات خان کے صاجز ادے ہیں۔ سردارشوکت حیات خان نے اپنے کیریرکا آغاز دوسری جنگ عظیم میں فوجی افسر کی حیثیت سے کیا۔ ۱۹۳۳ میں مسلم لیگ کی سیاست میں سر گرم طور پر شامل ہوگئے۔ پاکتان کے قیام کے بعد وہ پنجاب کے وزیر بنے اور وہاں کے دوسرے بڑے عہدول پر فائز رہے۔

مردار شوکت حیات خال نے اپنی زندگی کے حالات پرایک کتاب انگریزی زبان میں اللہ اسلام کا مام (دی نیشن دیٹ لوسٹ اٹس سول (The Nation that lost its soul) ہے۔ س کا نام (دی نیشن دیٹ لوسٹ اٹس سول (۱۹۹۵ء میں پاکتان سے چھپا ہے۔ کتاب کا یہ اردوا پریشن ۲۱ می صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے ناشر جنگ پبلشرز لا ہور ہیں۔ اس کتاب کا یہ بارووا پریشن ۲۱ می صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے ناشر جنگ پبلشرز لا ہور ہیں۔ اس کتاب کے ایک باب کا عنوان 'لیافت علی خال' ہے جو پاکتان کے پہلے وزیر اعظم سے۔ اس باب میں

مختلف باتیں کہی گئی ہیں ان میں ہے ایک کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

'' نواب زادہ لیا قت علی خان'' کو تھا کتی اور ملک کے جغرافیہ سے بھر پوروا تفیت نہ تھی۔
جس کے وہ پہلے وزیرِ اعظم بن چکے تھے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بعد میں تشمیر پر جملہ کے دوران جب لار ڈ ماؤنٹ بیٹن لا ہور آیا۔ ایک ڈنر، جس میں لیافت، گورنرمودی اور پنجاب کے چاروزیرموجود تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سردار پٹیل کا پیغام پہنچایا۔ پٹیل جو ہندستان کی ایک طاقتور شخصیت تھا۔ اس کا پیغام تھا کہ اس اصول کی پابندی کی جائے جو کا گریس اور مسلم لیگ کے مابین ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں طے پایا تھاوہ یہ کہ ریاست اپنے باشندوں کی اکثریت اور سرحدوں کے ساتھ الحاق کریں گی۔ پٹیل نے کہا کہ پاکستان کی میرکو ساتھ ملاپ کی بنا پر پاکستان یا ہندستان کے ساتھ الحاق کریں گی۔ پٹیل نے کہا کہ پاکستان کشمیرکو کے لیے اور حیدر آباد دکن کا مطالبہ چھوڑ دیے جہاں پر ہندو آبادی کی اکثریت تھی اور جس کا پاکستان کے ساتھ اور جی کا انسان بھی نہ تھا۔ یہ پیغام دینے کے بعد ماؤنٹ بیٹن گورنمنٹ ہاؤس میں آرام کرنے چلاگیا۔

میں کشمیر آپریشن کا کھل گراں تھا۔ میں نے لیافت علی خال کے پاس جا کرانہیں تبویز دی

کہ ہندستان کی فوج جو کشمیر میں داخل ہو چکی ہے ہم قبائلیوں کی مدد سے اس کو ہا ہر نکا لنے اور کشمیر کو

اپنے ساتھ ملانے میں کامیا بنہیں ہوسکیں گے۔ یہاں تک کہ ہماری اس وقت کی فوج بھی اس

کامیا بی کے حصول میں شاید مددگار ثابت نہ ہوسکے گی۔لہذا ہمیں سردار پٹیل کی پیشکش کوٹھرانا

نہیں چاہئے ۔نواب زادہ نے میری جانب مڑکر کہا'' سردارصا حب، کیا میں پاگل ہوگیا ہوں کہ
میں کشمیر کے پہاڑوں اور ٹیلوں کے بدلے ریاست حیدر آباد دکن کوچھوڑ دوں جو پنجاب سے بھی
بڑی ریاست ہے'

پرائم منسٹر کے اس ردعمل کود کھے کر میں تو سن ہوگیا کہ ہماراوز پراعظم مکی جغرافیہ ہے اتنا بے خبر تھا۔ اس کی ذہانت کا بیر معیار کہ وہ حیور آباد دکن کو تشمیر پرتر جیج دے رہا ہے۔ بیتو احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات تھی۔ حیور آباد کا حصول ایک سراب تھا جب کہ تشمیرا پئے آپٹل رہا تھا۔

کشمیر کی پاکتان کے ساتھ اہمیت ہے وہ قطعی واقف نہیں تھے۔ چنانچہ احتجاج کے طور پر میں نے کشمیر آپریشن کی نگرانی ہے استعفٰی دے دیا'' (صفحہ ۲۳۱ – ۲۳۲)

سردار شوکت حیات خال کا یہ بیان اس در دناک حقیقت کی ایک واضح مثال ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈرکس طرح مذکورہ مثل کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ ممکن اور ناممکن کے فرق کو سمجھ نہ سکے۔ وہ نہ ملنے والی چیز کو پانے کے لئے دوڑے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ملنے والی چیز بھی ان سے کھوئی گئی اور نہ ملنے والی چیز تو سرے سے ملنے والی ہی نہھی۔

۲۔ اب اس نوعیت کی ایک اور مثال لیجئے۔اس مثال کا تعلق کے ۱۹۴سے پہلے کے دور سے ہے جب کہ برصغیر ہند میں انگریزوں کا سیاسی اقتدار قائم تھا۔ اس مثال کو اردو ہفت روز ہ الجمعیة سے لے کریہاں نقل کیا جاتا ہے۔

جمعیة علاء ہند کے اجلاس امر و ہہ (۳- ۵ مئی ۱۹۳۰) سے پھے دوزقبل وائسرائے ہندی
کونسل کے ایک ذمہ دار مجبر سرمیال فضل حسین مرحوم نے بحبان الہند حضرت مولا نااحمر سعید دہلوی
کو بلاکر بیپیش کش کی کہ آپ جمعیة علاء کے اجلاس امر و ہہ میں کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل کی
تجویز پاس نہ ہونے دیں۔ میں حکومت برطانیہ سے مقبرہ صفدر جنگ اور اس سے ملحقہ جا کداد بمعہ
اراضی جمیعة علاء ہند کے علمی کا موں کے لئے ولوا دوں گا۔ حضرت مولا نانے اپنے مخصوص مزاحیہ
انداز میں فر مایا '' میاں صاحب! تمام علاء کرام و زعماء عظام مجھے بے وقو ف نہیں بنا کیں گے کہ ہم
انداز میں فر مایا '' میاں صاحب! تمام علاء کرام و زعماء عظام مجھے بوقو ف نہیں بنا کیں گے کہ ہم
وقف ملک کو حاصل کرنے کی تجویز پاس کر رہے ہیں اور تم صرف ایک مقبرہ وہ بھی مسلمانوں کی
وقف ملکیت پر فیصلہ کر رہے ہو۔ مولا ناکے جواب سے میاں صاحب موصوف کو بہت مایوی ہوئی۔
یہ واقعہ حضرت مولا نانے راقم الحروف سے خود بیان فر مایا تھا۔

(جمعیة علاء ہند کا پچاس سالہ عہد ، ازشخ عبد الحق پراچہ دہلوی ناظم اعلیٰ جمعیة علاء صوبہ دہلی ، مطبوعہ الجمعیة ویکلی ، دہلی ، ۲ جنوری • ۱۹۷ء، صفحہ ۸)

• '۱۹۳ ء کے اس واقعہ کو اب ۵ کے سال کے بعد کے حالات کی روشی میں و کیھے تو معلوم

ہوگا کہ اس معاملہ میں وہی صورت پیش آئی جس کا ذکر فدکورہ عوامی مثل میں کیا گیا ہے، پہتر سال
پہلے کے رہنماؤں کو ایک نہایت قیمتی موقع کسی کوشش کے بغیر مل رہا تھا مگر وہ اس قیمتی موقع سے
صرف اس لئے فائدہ نہ اٹھا سکے کہ ان کے ذہن میں ایک بہت بڑی چیز بسی ہوئی تھی۔ اگر چہ
حقیقت واقعہ کے اعتبار سے وہ چیز انہیں ملنے والی ہی نہتی۔

انگریزوں کی فہ کورہ چیش کش اپنے امکانات کے اعتبار سے وہی اہمیت رکھتی تھی جس کی پیش کش مغل با دشاہ جہا تگیر کے زمانہ میں انگریز تا جرکو کی گئی اور اس نے اس کوفورا قبول کرلیا۔
میچھ سال پہلے کے مسلم رہنماا گرا نگریز کی فہ کورہ چیش کش کوقبول کر لیتے اور اس کو علمی اور تعلیمی اور دعوتی مرکز بناویے تو اس کے نتائج اتنے دور رس نگلتے کہ شاید تاریخ کا نقشہ ہی چھے دوسر اہوتا۔

او پر جو دومثالیں پیش کی گئیں یہی موجودہ زمانہ کے تقریباً تمام مشہور رہنماؤں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ان میں سے ہرایک کے لئے کام کے عظیم مواقع موجود تھے۔ گرتقریباً ہرایک کا بیہ حال ہوا کہ وہ ناممکن کونشانہ بنا کراس کی طرف دوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ممکن کوبھی حاصل نہ کرسکا اور ناممکن تو حاصل ہونے والا ہی نہ تھا۔

مثلاً سید جمال الدین افغانی کوترکی کی عثانی سلطنت نے کام کے عظیم مواقع دیے گر جمال الدین افغانی خود عثانی سلطنت کی جڑا کھاڑنے پرتل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ترکی کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، مصر کے سید قطب کو وزارت تعلیم بہت چھوٹی چیز گئی۔ وہ خود ناصر کے سیاسی اقتد ارکوشتم کرنے کے در پے ہوگئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چیز اور بڑی چیز دونوں ہی سیامی وم ہونا پڑا۔

یمی معاملہ پاکستان میں سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ساتھ پیش آیا۔وہاں کے سابق محمراں صدر محمد ابوب نال سے سید ابوالاعلیٰ مودودی اوران کے ساتھیوں کو بیے پیش کش کی کہ وہ حکومت کے مسل تعاون سے پاکستان میں بڑے پیانہ پرایک نیشنل یو نیورشی بنا کمیں اوراس کے ذریعیدہ ہنگ شمسل کی تعلیم و تربیت پر کام کریں۔ مگر دوبارہ یہی ہوا کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی کو خدکورہ پیش کش شمسل کی تعلیم و تربیت پر کام کریں۔ مگر دوبارہ یہی ہوا کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی کو خدکورہ پیش کش

چپوٹی معلوم ہوئی۔ انہوں نے پوری حکومت پر قبضہ کرنے کی دھنوا دھارتحر یک شروع کر دی مگر تمام کوششوں کے بعد آخر کا رجو پچھ ہوا وہ بیتھا کہ وہ چپھوٹی چیز اور بڑی چیز دونوں ہی سےمحروم ہو کررہ گئے۔

یمی موجودہ زمانہ کے اکثر مسلم رہنماؤں کی کہانی ہے۔ وہ اپنی خیالی امنگوں میں اتنا گم ہوئے کہ انہیں حقائق و واقعات کی خبر نہ ہو تکی۔ وہ بڑے بڑے نشانوں کو اپنا مقصد بنا کر ان کی طرف دوڑتے رہے ، حالانکہ بینشا نے سرے سے ان کے لئے قابل حصول ہی نہ تھے۔ اور جو چیز ان کے لئے خالات کے اعتبار سے قابل حصول تھی وہ انہیں دکھائی ہی نہ دی۔ اسی غیر حقیقت پندا نہ مزاج کا نتیجہ ہے کہ ان مشہور رہنماؤں نے صرف نا کام اقد امات کی مثالیں قائم کیں ، وہ کامیاب اور نتیجہ خیز اقد ام کی مثال قائم نہ کر سکے۔ زیادہ کو پانے کی کوشش میں وہ تھوڑے سے بھی محروم رہے۔

مسلم رہنماؤں کی اس بھیا نکے غلطی کا سبب بیر تھا کہ تھوڑے کو وہ صرف تھوڑ اسمجھے، وہ تھوڑ ہے کو زیادہ کے روپ میں ندد کیے سکے۔وہ زندگی کے اس راز سے نا آشنار ہے کہ کمل کا آغاز ہمیشہ تھوڑے سے کیا جاتا ہے، زیادہ سے ممل کا آغاز ممکن نہیں، جو آ دمی اس راز کو سمجھے وہ اپنے تھوڑے سے شروع کر کے آخر کا رزیادہ تک بہنچ جائے گا۔اور جو شخص اس راز کو نہ سمجھے وہ اپنے مغرحقیقت پسندا نہ مزاج کی بنا پر اپنے عمل کا نقط آغاز ہی نہ پائے گا۔ اس دنیا کا قانون سے ہے کہ جو آ دمی اپنے سفر کا نقط آغاز نہ پائے وہ بھی نہ بھی اپنی منزل تک بہنچ جائے گا،اور جو آ دمی اپنے سفر کا نقط آغاز نہ پائے وہ بھی اپنی منزل تک بہنچ گا خواہ وہ ساری عمر بے فائدہ دوڑ ودھوپ کرتا کا نقط آغاز نہ پائے وہ بھی اپنی منزل تک نہ بہنچ گا خواہ وہ ساری عمر بے فائدہ دوڑ ودھوپ کرتا رہے ۔ زندگی کے اسی اصول کا نام دینی اصطلاح میں قناعت ہے اور قناعت بلا شہبہ ہر قسم کی انفرادی اور اجتماعی کا میا ہوں کا واحدر از ہے۔

ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں معمولی لفظی فرق کے ساتھ آئی ہے۔ مثلاً صحیح مسلم، کتاب الز کا ۃ ۔ التر مذی، کتاب الزحد ۔ مسند احمد بن صنبل، وغیرہ ۔ مسند احمد کے الفاظ میہ میں: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً و عن أسلم ورزق كفافاً و قد عنه الله بما أتاه (مندأحمد ١٩٨٦) يعنى الشخص نے فلاح پائى جس نے اسلام قبول كيا اوراس كو بقر ضرورت رزق ملا اور الله نے اس كواس يرقناعت دى جواس كواس نے ديا۔

اس حدیث کو عام طور پر انفرادی معنوں میں اور معاشی مفہوم میں لیا جاتا ہے۔گروہ اس
سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس حدیث کا پورا مطلب میہ ہے کہ افرادیا قوموں کوموجودہ زمانہ میں
جو کچھ ملے یا حالات کے اعتبار سے جو ان کے لئے حمکن ہواس کو وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کر
لیس ، اس پر راضی رہتے ہوئے وہ اپنا عمل شروع کر دیں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ملے ہوئے
گو پانے میں کا میاب ہو جا کمیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حمکن ہے کہ جو کچھان کو حال میں حاصل
خہیں ، وہ ان کی منصوبہ بند جدو جہد کے نتیجہ میں مستقبل میں حاصل ہوجائے۔

بابسوم

#### تفاظت ميحي

سفید کپڑے پرکوئی دھہ لگ جائے تو آدمی فورا اُس کو دھوکرصاف کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ جات ہے کہا تا ہے۔ کیوں کہ وہ جات ہے کہا گرفورا اُس کوصاف نہ کیا تو بعد کو دھر نہیں شنے گا اور اس کا کپڑ استقل طور پر داغ دار ہوجائے گا۔

ایابی کچے معاملہ آدی کے ذبن کا ہے۔ ساج ش رہتے ہوئے بار بار آدی کے ذبن میں کوئی نہ کوئی بری بات آئی رہتی ہے۔ مثلاً انقام کا جذب، حسد کا جذب، وشمنی کا جذب، شکایت کا جذب، نفرت کا جذب، وغیرہ۔ اس متم کے جذبات اورا حساسات بار بار ہر مر داور ہر گورت کے ذبن میں میں وشام آتے رہتے ہیں۔ وہ آدی کوشفی احساسات میں جہتا کرتے رہتے ہیں۔

ایسا ہر تجربہ گویا ایک قسم کا نفسیاتی دھتہ ہے۔ وہ آ دمی کے نفسیاتی وجود کو داغ دار کرنے کا ایک واقعہ ہے۔ ان نفسیاتی دھبوں کے لیے بھی آ دمی کو وہ می کرنا ہے جو وہ مادی دھبوں کے لیے کرنا ہے۔ ہر عورت اور مرد کو چاہئے کہ جیسے ہی اس قسم کا کوئی دھتہ اُس کے نفسیاتی وجود پر لگے تو فوراً وہ اس کواپنے دل ود ماغ سے نکال دے۔ وہ کوئی نہ کوئی تو جیہہ کر کے فوراً اپنے آپ کواس کے زیرا پڑ آنے سے بچالے۔ جوم دیا عورت ایسا نہ کرے اُس کو ایسا نہ کرنے کی یہ بھاری قیمت دینی پڑے گی کہ وہ نفسیاتی دھتہ اُس کے وجود کا مستقل جھہ بن جائے گا۔ وہ اُس کی داخلی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے داغ دار کردے گا۔

جدیدنفیات کا مطالعہ بتا تا ہے کہ انسان کے دماغ کے دو بڑے جھے ہیں۔ایک زندہ ذہن اور دوسرا خفتہ ذہن فطری نظام کے تحت الیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات آ دمی کے ذہن میں داخل ہوتی ہے تو پہلے دن وہ اُس کے زندہ ذہن میں رہتی ہے۔اس کے بعد آ دمی جب رات کوسوتا ہے تو پہلے دن وہ اُس کے زندہ ذہن میں بہنچا نیندگی صالت میں انسانی دماغ کا فطری نظام اس بات کو زندہ ذہن سے نکال کرخفتہ ذہن میں پہنچا و یتا ہے۔اور جب الیا ہوجائے تو پھر وہ بات آ دمی کے پورے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔اُس کو

ذہن سے نکالنا بے صدمشکل ہوجا تا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر گورت اور مردوسروں کے بارے ہیں شکا یتوں اور تلخیوں ہیں جیتے ہیں۔ ہرایک کسی نہ کسی کے خلاف منفی نفسیات کا شکار رہتا ہے۔ گرعین ای وقت وہی مرداور گورت اپنے بیٹا اورا پی بیٹی کے لیے ہمیشہ شبت احساسات کا شمونہ بند رہتے ہیں۔ حالاں کہ ہر مردو گورت کو اپنے اولا و ہے بھی ای طرح شکایات کے تجربہ ہوتے ہیں جس طرح دوسروں سے ہوتے ہیں۔ گر تجربہ بتاتا ہے کہ شکا یتوں کے باو جودلوگ اپنی اولا دکے معاملہ میں ہمیشہ معتمل بنے رہتے ہیں۔ جب کہ یہی لوگ دوسروں کے بارہ میں معمولی شکا یتوں کو لے کر اُس کے خلاف ہمیشہ کے لیے نفرت میں مبتل ہوجاتے ہیں۔

اس فرق کا سبب یہ ہے کہ لوگ ان دونوں کے معاملہ میں دو الگ الگ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اُن کو جب اپنی اولا دی طرف سے شکایت کا تج بہ ہوتا ہے تو اُسی وقت وہ کوئی نہ کوئی تو جیہہ کرکے اُس کو شم کردیتے ہیں۔ اپنی اولا دکے خلاف شکایت کو وہ اپنے ذہمن سے فورا نکال دیتے ہیں۔ اس کے برکس جب اُن کو دوسروں سے کوئی شکایت پیش آ جائے تو وہ اُس کو اپنے ذہمن میں بھالیتے ہیں۔ وہ اُس کو یا دکرتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی شکایت پیش آ جائے تو دہ اُس کو یا دکرتے رہتے ہیں۔ وہ کی نہ کی بہانے ہردوزاً س کو این ذہمن میں تازہ کرتے رہتے ہیں۔

ای فرق کی بناپراییا ہے کہاپنی اولا د کے خلاف شکامیتیں اُن کے دجود کا حصر نہیں بنیتی، وہ پیدا ہوتے ہی فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔اس کے برتکس دوسروں کے خلاف شکامیتیں ہمیشہ کے لیے ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں، دہ کسی طرح شتم ٹہیں ہوتیں۔

سے ذاتی تجربہ برآ دی کو بتا تا ہے کہ اُس کو دوسروں کے معاملہ میں کیسا ہوتا چاہئے۔ اُس کو دیسائل ہوتا چاہئے جسیسا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے معاملہ میں ہے۔ جب بھی کسی کے خلاف کوئی منفی احساس بیدا ہوتو وہ فورا ہی اس کو اپنے ذہن سے نکال دے۔ کسی بھی حال میں وہ اُس کو اپنے ذہن کا مستقل حصہ نہ نننے دے۔

#### فرق كامسكله

ایک چیز اور دوسری چیز میں فرق کی دوقشمیں ہیں۔ایک ہے قانونی تفریق اور دوسری ہے فطری تقسیم۔قانونی تفریق انسان وضع کرتا ہے۔اس لئے اس کو بدلناممکن ہے۔لیکن فطری تقسیم خود خالق کا نئات کی طرف سے قائم کی گئ ہے۔اس کو بدلنے کی کوشش کرنا حقیقت واقعہ سے لڑنا ہے۔ اور حقیقت واقعہ سے لڑکر بھی کوئی شخص کا میا بنہیں ہوسکتا۔

مثال کے طور پر کسی ملک میں اگر بیر قانون بنا دیا جائے کہٹرین کے فرسٹ کلاس میں صرف سفید فام لوگ سفر کر سکتے ہیں ،اور جولوگ سیاہ فام ہیں وہ صرف سیکنڈ کلاس کی بوگی میں سفر کریں۔انسانی ضمیر جھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ایسے قانون کے معاملہ میں درست بات یہ ہوگی کہ ہمیشہ کے لئے اس کا خاتمہ کردیا جائے۔

گرعورت اورمرد کے درمیان فرق کامعاملہ اس سے مختلف ہے۔ بیرمادہ طور پرائیانہیں ہے کہ جس طرح اونچی ذات کے درمیان امتیازی قوانین بنا ڈالے ای مطرح مردوں نے بھی عورتوں کے خلاف امتیازی قانون بنار کھے ہیں۔ اور اس بنا پرعورت اورمر دزندگی کے میدان میں دوش بدوش نہیں چل رہے ہیں۔ بلکہ بیرمعاملہ فطری تقسیم کا معاملہ ہے۔ بیرخود خالق فطرت ہے جس نے عورت اورمرد کے درمیان فرق قائم کیا ہے۔ نہ کہ کی انسان نے۔

اصل یہ ہے کہ انسانی زندگی میں مختلف قتم کے کام ہوتے ہیں۔ مختلف قتم کے کاموں کی درست ادائیگی سے ایک اچھاساج بنتا ہے۔ اس معاملہ میں فطرت نے یہ کیا ہے کہ اس نے تقسیم کار کے اصول پر کچھ کام مردوں کے لئے ۔ مثلاً سخت کام مردوں کے لئے اور ملکے کام عورتوں کے لئے ۔ مثلاً سخت کام مردوں کے لئے اور ملکے کام عورتوں کے لئے ۔ یا ساج کے خارجی امور کو بنیا دی طور پر مردوں سے متعلق کر دیا گیا اور داخلی امور کو بنیا دی طور پر عورتوں سے ۔عورت اور مرد کا تخلیقی نقشہ ای تقسیم کار کے اصول پر بنایا گیا ہے۔ اس تقسیم کار کو بدلنے کے لئے ہمیں خورتخلیقی نقشہ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم تخلیقی نقشہ کو بدل نہیں سے اس لئے واحد ملی طریقہ یہ ہے کہ تقسیم کار کے اس اصول کو مان لیا جائے۔

# تبديلي كاعمل

کا نئات ایک عظیم کارخانہ ہے۔ ہم روز انہ جوخوراک کھاتے ہیں، وہ قدرت کے اس عظیم کارخانہ کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس کارخانہ کے اندر ہونے والے بے شار کمل کے نتیجہ میں ایسا ہوتا ہے کہ غیر ذی روح مادی اشیاء غلہ سبزی اور گوشت وغیرہ میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ جن کوہم خوراک کہتے ہیں۔

اس کے بعد جب وہ پیٹ میں داخل ہوتی ہیں تو دوبارہ ایک اور تبدیلی کائمل شروع ہوتا ہے۔ اب پوراانسانی جسم دوبارہ متحرک ہوجا تا ہے۔

اس حرکت و ممل کے نتیجہ میں بیہ و تا ہے کہ کھائی ہوئی چیزیں وہ مختلف حیاتیاتی خلیے (cells) تیار کرتی ہیں جو انسان کے جسم میں خون اور گوشت اور ہڈی اور دوسری چیزوں کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ پیٹ کے اندر ہونے والی بیتبدیلی ہمارے وجود کوسلسل طور پر زندہ اور تتحرک رکھتی ہے۔

میدو تبدیلیاں وہ ہیں جوطبیعی طور پر فطر نے کے مقرر کئے ہوئے نظام کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔وہ اینے آیے مل میں آتی ہیں۔اورخو داینے اندرونی قوانین کے تحت اپن تکمیل تک پنچی ہیں۔

انیان سے بیر مطلوب ہے کہ وہ سوچ کہ خدانے کس طرح اس کے حیات جسمانی کے لئے
ایک عظیم انتظام کر دیا۔ حالال کہ اس نے خداسے اس کی درخواست بھی نہیں کی تھی۔۔۔ یہ احساس آدمی کے اندراتی شدت سے بیدا ہونا چاہئے کہ اس کے رونگئے کھڑے ہوجا کیں۔ احساس شکر کے جذبے سے اس کی آنکھول سے آنسواہل پڑیں۔اور پھر سراپا سپاس بن کراس کی زبان سے شکر کا کلمہ نکل بڑے۔۔

پہلی دو تبدیلیاں نظام فطرت کے تحت اپنے آپ پیش آتی ہیں۔اور دوسری تبدیلی انسان کوخود اپنے شعور کے تحت وجود میں لانا ہے۔ یہی ان خدائی نعمتوں کی قیمت ہے۔ جو شخص یہ قیمت ادا کردے وہی خداکی نعمتوں کے استعال کا سمجھ استحقاق رکھتا ہے۔

# شكايت ايك نفسياتي كمزوري

شکایت کا سبب کوئی انسان نہیں ، اس کے اسباب خود قانونِ فطرت کے اندر ہیں۔ جب بھی پہلے کے لئدر ہیں۔ جب بھی پہلے کے لئوٹ کی اسباب کو کا مریں تو لا زما ایک کو دوسرے سے ناخوش گوارتج بات ہوتے ہیں۔ یہی تج بات شکایت پیدا کرتے ہیں۔ اب جوآ دمی شکایت کو فطرت کے نظام کا ایک تقاضہ سمجھے وہ اس کو نظر انداز کردے گا۔ اور جوآ دمی شکایت کو ایک شخص کا فعل سمجھے لے وہ اس کے خلاف شکایت میں مبتلا ہو جائے گا۔

کوئی بڑا کام کرنے کے لئے ہمیشہ متحدہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمسکاریہ ہے کہ جب بھی پچھلوگ متحد ہوں گے تو لاز ماایک کو دوسرے سے شکایت بھی پیدا ہوگ ۔اب آگر ایبا ہو کہ لوگ شکایتوں کو لے کرساتھ چھوڑ دیں تو بھی کوئی بڑا کام نہیں ہوسکتا۔ بڑا کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندریہ حوصلہ ہو کہ وہ شکایت کے باوجود متحدر ہیں ، شکایت کے باوجود وہ مقصد کی خاطر دوسروں سے جڑے رہیں۔

اس معاملہ کا دوسر اسخت تر پہلوا یک اور ہے۔ وہ یہ کہ اجتماعی زندگی میں شکایت کا پیدا ہونالا زمی ہے۔ اس لئے شکایت مزاج کے لوگ عملاً ڈبل اسٹینڈرڈ بن جاتے ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں ان کا گہراانٹرسٹ وابستہ ہو، وہاں تو وہ شکایت کونظر انداز کر کے جڑے رہتے ہیں۔ اور جہاں گہرے انٹرسٹ کا معاملہ نہ ہو وہاں وہ فورا شکایت لے کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔

شکایتی مزاج ایک قسم کی نفسیاتی گمزوری ہے۔اس نفسیاتی گمزوری کے ساتھ آ دمی بھی کوئی بڑا کا منہیں کرسکتا جتی کہ بیے نیکی بھی اس کے لئے مقدر نہیں کہ کوئی شخص ایک بڑا کام کررہا ہوتو وہ اس کا اعتراف کرے۔ کیوں کہا پنے مزاج کی بنا پر اس کوکوئی نہ کوئی ایسی شکایتی ہات مل جائے گی جس کا حوالہ دے کروہ اس کورد کردے اور اس سے الگ ہوجائے۔

### مسائل کے باوجود

زندگی مسائل کے درمیان زند ورہنے کا نام ہے۔ اس دنیا میں بےمئلہ ندگی سرے ہے مکن میں ہے۔ اس دنیا میں بےمئلہ کے درمیان زند ورمیان زند ورمیا ہے۔ خواہ وہ دولت مند ہویا علی میں میں میں میں میں میں ہویا جاتا ہے۔ خواہ وہ طاقت ورہویا کمزور، خواہ وہ عالم ہویا جاتا ہے۔

گرانسان کامزاج مسئلہ ہے گھری ہوئی زندگی کو پیندنہیں کرتا۔ چنانچہ ہرآ دی مسلسل اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ جس مسئلہ ہیں مبتلا ہے اس کوشتم کردھے تا کہ اس کو بے مسئلہ زندگی حاصل ہوجائے۔ گر جب وہ سالہا سال کی کوشش کے بعد ایک مسئلہ کوشتم کر لیتا ہے تو بین اسی وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ نئے مسائل سے دوچار ہوگیا ہے۔ مزید ہے کہ بیددوسرا مسئلہ پہلے مسئلہ ہے بھی زیادہ بخت ہے۔

سایک الی خلطی ہے جس میں تقریباً ہم آدی بہتلار ہتا ہے۔ وہ ساری عمر بے مسئلہ زندگی کی تلاش میں رہتا ہے۔ مگروہ بھی اپنے مقصد کونہیں پاتا۔ یہاں تک کہ وہ اس حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اس دنیا میں کسی آدی کے لئے انتخاب بامسئلہ زندگی اور بے مسئلہ زندگی کے درمیان انتخاب کرنا درمیان نہیں ہے، بلکہ یہاں آدی کو ایک قتم کے مسئلہ اور دوسر فی سم کے مسئلہ کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ اور جب ایک مسئلہ کوختم کر کے دوسرا مسئلہ سما سے آنے والا ہوتو عقل مندی یہی ہے کہ آدی اس مسئلہ پر رامنی ہوجائے جس میں ابتداء وہ اسے آپ کو بہتلا یا رہا تھا۔

موجودہ دنیا میں کامیا بی کارازیہ ہے کہ آدمی مسائل کے باوجودا پنے لئے کام کے مواقع تلاش کرے۔ند کدوہ مسائل کوختم کرنے میں لگارہے، یہاں تک کدوہ ای حال میں سرجائے۔

یہ ایک الی عام کمروری ہے جس میں افراد بھی مبتلا رہتے ہیں اور قومیں اور جماعتیں بھی ،اس دنیا میں فرد اور قوم دونوں کے لئے کامیا بی کا واحد رازیہ ہے کہ وہ مسائل کے ساتھ جینا سیکھیں اور مسائل کے رہنے ہوئے اپنی زندگی کی تقمیر کریں۔

#### مشتے بعداز جنگ

دو پہلوانوں کے درمیان کشتی ہو۔ ان میں سے ایک دوسرے کو پچھاڑ کر اس کے اوپر بیٹے جائے ، اس کے بعد ہارا ہوا آ دمی اپنے ہاتھ سے جیتے ہوئے پہلوان کو مارنا چا ہے تو اس کو فاری میں ہشتے بعداز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس تم کا تعلی سراسرا حقافہ ہے ، کسی بھی درجہ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب نزاع پیدا ہوتو اس کے ابتدائی مرحلہ میں وہ وقت ہوتا ہے جب کہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہو۔ اگر آپ نے کسی جھوٹے بھرم میں پڑ کر اس وقت کو کھودیا تو اس کے بعد آپ کے لئے صرف سے ہیں ہو۔ اگر آپ نے کسی جمعہ وگیا ہے اس کو صبر وقتل کے ساتھ گوارا کریں۔ فیصلہ کا وقت گزر جانے کے بعد جنگ کو جاری رکھنا صرف اپنے نقصان میں اضافہ کرنا ہے۔ اس تھم کی کوشش مشتے بعداز جنگ ہے۔ وہ کسی بھی درجہ میں کسی کے لئے نیا مستقبل پیدا کرنے کا ذریع نہیں بن سکتی۔ درجہ میں کسی کے لئے نیا مستقبل پیدا کرنے کا ذریع نہیں بن سکتی۔

موجودہ دنیا میں جو داقعات ہوتے ہیں وہ بے شار عوالی کے تحت ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے معلوم اور نامعلوم اسباب کیجا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی ہمکن ہوتا ہے کہ کوئی داقع ظہور پذیر ہوسکے۔
فطرت کا بیقا نون جس طرح بقید دنیا میں کا رفر ما ہے ای طرح دہ انسانی زندگی میں بھی کام کر رہا ہے۔
فطرت کا بیقا نون جس طرح بقید دنیا میں فیصلہ کا اپنے اختیار میں ہونا بہت سے اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔
مختلف اسباب کی بیجائی اس کو بیموقع دیتی ہے کہ دہ ہ اپنے حق میں ایک مفید فیصلہ لے سکے لیکن اگروہ بر دہت فیصلہ لے سکے لیکن کہ حالات اگروہ بر دہت فیصلہ کرنے میں ناکام رہاتو بی اسباب بہت جلد منتشر ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ حالات کا سرا آ دی کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایکی حالت میں بہترین عقلندی ہے ہے کہ آ دی صابر اندروش اختیار کر کے آنے والے دہت کا انظار کرے جب کہ دوبارہ ایسا اسباب اکھا ہوں جو اس کو از سرنو ابنا مطلوب فیصلہ لینے کا موقع دے کیس فیصلہ کے دہت چوک جانا اگر غلطی ہوتے فیصلہ لینے کا موقع دے کیس فیصلہ کے دہت چوک جانا اگر غلطی ہوتے فیصلہ لینے کا موقع دے کیس فیصلہ کے دہت چوک جانا اگر غلطی ہوتے فیصلہ کے دہت چوک جانا اگر غلطی ہوتے فیصلہ کے دہت چوک جانا اگر غلطی ہوتے فیتے بعد از جنگ غلطی پر دیوائی کا اضافہ۔

#### ول جيتنا

زندگی کا اصول ایک لفظ میں یہ ہے لہ ۔۔۔ جیسادیناویساپانا۔ اگر آپ دوسرول کو نفرت دے رہے ہوں تو آپ کو بھی دوسروں سے نفرت ملے گی۔ اگر آپ کے پاس دوسرول کو دینے کے لئے محبت کا تحفہ دیا جائے گا۔ اگر آپ ایخ سمجت کا تحفہ دیا جائے گا۔ اگر آپ ایخ ساج میں مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہوں تو پوراساج آپ کو اپنے سردار کے روپ میں دیکھنے لگے گا۔

خدانے خدمت اور نفع بخشی میں بے پناہ کشش رکھی ہے۔ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو دوسر ول سے دائیا آدی لوگوں کے در میان اپنے آپ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو دوسر ول سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو وہ چاہتا تھا، کیوں کہ اس نے بھی دوسر ول کووہ سب کچھ دے دیا تھا جن کو وہ اپنے لئے چاہتے تھے۔

دوسرول کے خیر خواہ بن جائے اور پھر آپ کو دوسرول سے کوئی شکایت نہ ہوگ۔ دوسرول کے کام آیئے اور پھر آپ کا بھی کوئی کام اٹکاہوا نہیں رہےگا۔

اس دنیا میں ہر آدی مجبورہ کہ وہ دوسر وں کے ساتھ مل جل کرزندگی گزارے، یہاں کی کے لئے بھی تنہازندگی گزارنا ممکن نہیں۔ایی حالت میں بار باریہ سوال سامنے آتا ہے کہ دوسر ول کے ساتھ رہنے کاکامیاب طریقہ کیا ہے۔وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جھکانے کی کو شش نہ سے بھکہ خود جھک جائے۔لوگوں سے لینے کی کو شش نہ سیجئے بلکہ خود جھک جائے۔لوگوں سے لینے کی کو شش نہ سیجئے بلکہ دینے والے بنئے۔ شکایتوں کو مسئلہ نہ بنایئے بلکہ شکایتوں کو بجول جائے۔اختلاف کو ظراؤ کاموضوع نہ بنایئے بلکہ اختلاف کے باوجودلوگوں کے ساتھ اچھامعالمہ سیجئے۔کوئی شخص بظاہر آپ کادشمن نظر آئے تب بھی اس سے باوجودلوگوں کے ساتھ اورجبدل کو جیت لیاجائے تواس کے بعد کوئی اور چیز جیتنے کے لئے باتی نہیں رہتی۔

# مسكه اورغم

کوئی آدمی جب بھی کسی مسئلہ سے دو جار ہو تاہے توالیا بھیشہ فطرت کے قانون کے تحت ہو تا ہے۔لیکن مسلہ کوایے لئے ایک غم بنالینا بیرانسان کا پنااضا فہ ہے۔اہندا کی طور پر کوئی مسللہ صرف ایک مسئلہ ہو تا ہے۔ لیکن جب آپ مسئلہ پیش آنے پر غم میں مبتلا ہو جائیں تواس کا بیہ مطلب ہے کہ آپ نے فطرت کے واقعہ پر اپنی طرف سے ایک غیر مطلوب اضافہ کر دیا۔ ماکل کے مقابلہ میں یہی انسان کی اصل غلطی ہے۔ یہ غلطی بے حد عگین ہے کیو لکہ وہ مسلد کے حل میں معاون تو نہیں بنتی ،البتہ وہ اس کے حل میں ایک فیصلہ کن رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ ایساہی ہے جیسے کسی رسی میں گرہ پڑنے کے بعد اس کواور زیادہ کس دیا جائے۔ آدمی کویہ بات جاننا جاہئے کہ اس دنیا میں وہ تنہا نہیں ہے یہاں بہت سے دوسرے لوگ ہیں جن کے درمیان اس کو زندگی گزار تا ہے۔اس دنیا میں انسان کی حیثیت گویا ایک بہت بوی مشین کے اندرایک چھوٹے پرزہ کی ہے یاوہ ایک بے حدمصروف سڑک پرایک را مگیر ہے۔ انسانی زندگی کی یہی مخصوص نوعیت ہے جو مسائل پیدا کرتی ہے۔ یہ مسائل مجھی عالم فطرت کی طرف سے پیش آتے ہیں اور مجھی دوسر سے انسانوں کی طرف ہے۔ دونوں حالتوں میں مئلہ کا حل یہ ہے کہ ضبط و مخل کے ساتھ اس کا سامنا کیا جائے۔مئلہ کو غم کا سوال بنانے کے بجائے اس کو تدبیر کا سوال بنایا جائے۔مسلہ پیش آجانے کے بعد اگر آپ صبر و مخل کا شوت دیں تو آپ کی د مجمعی اور آپ کاذ ہنی سکون باقی رہے گا۔ آپ اس پوزیشن میں ہول گے کہ آپ اپنی بوری صلاحیت کو پیش آمدہ مسئلہ کے حل کے لئے استعال کر سکیس اور اگر ایبا ہو کہ آپ مسئلہ پیش آنے کے بعد غم میں مبتلا ہو کراس کواسے لئے در دسر بنالیں توسئلہ کے مقابلہ میں آپ اپنا ضروری حصہ اداکرنے کے قابل ندر ہیں گے۔ یہ ایسائی ہو گاجیے اپنے حریف کوخودہے بلامقابلہ جيت (unopposed victory) کا مو قع دے دیا جائے۔

## سكون مطلوب نهيس

ایک کہاوت ہے کہ جہاز بندرگاہ میں زیادہ محفوظ رہتے ہیں ۔ گر جہازاس لئے نہیں بنائے گئے کے دہ بندرگاہ میں کھڑے رہیں:

Ships are safer in the harbour, but they are not meant for that purpose.

انسان اگراپنے ٹھکانے پر بیٹھا رہے ، وہ نہ سفر کرے ، نہ کوئی کام شروع کرے ، نہ کسی سے معاملہ کرے ، تو ایسا آ دمی بظاہر محفوظ اور پر سکون ہوگا۔ گرانسان کو پیدا کرنے والے نے اس کواس لئے پیدائہیں کیا ہے کہ دہ پر سکون طور پرایک جگہر ہے اور پھر وہ مرکر قبر میں چلا جائے۔

انسان کواس کئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کام کرے۔ وہ دنیا میں ایک زندگی کی تغییر کرے۔ اس مقصد کے لئے اس کو دنیا کے ہنگاموں میں داخل ہونا پڑے گا۔ وہ ہار نے اور جیتنے کے تج بات اٹھائے گا۔ اس کو بھی نقصان ہوگا اور بھی فائدہ۔ اس قتم کے واقعات کا پیش آنا عین فطری ہے۔ اور ایسے واقعات وحوادث کا اندیشہ ونے کے باوجودانیان کے لئے یہ مطلوب ہے کہ وہ زندگی کے سمندر میں داخل ہواورانی جدوجہد میں کی نہ کرے۔

مزید میر که پرسکون زندگی کوئی مطلوب زندگی نہیں۔ کیوں کہ جوآ دی مستقل طور پرسکون کی حالت میں ہواس کا ارتقاء رک جائے گا۔ایسے آ دمی کے امکانات بیدار نہیں ہوں گے۔ایسے آ دمی کی فطرت میں چھیے ہوئے خزانے باہر آنے کاموقع نہ پاسکیں گے۔

اس کے برعکس ایک آدمی جب زندگی کے طوفان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں جاگ آختی ہیں۔وہ معمولی انسان سے اوپراٹھ کرغیر معمولی انسان بن جاتا ہے۔ پہلے اگروہ ایک جھوٹا سانج تھا تو اب وہ ایک عظیم الشان درخت بن جاتا ہے۔

زندگی جدو جہد کا نام ہے۔ زندگی یہ ہے کہ آ دی مقابلہ کر کے آگے بڑھے۔ زندگی وہ ہے جو سیلا ب بن جائے نہ کہ وہ جوساحل پڑھہری رہے۔

# مخلص،غيرمخلص

دولکڑی بظاہر ایک سائز کی ہیں۔ دونوں پر ایک ہی ہی ہے۔ اوپر سے دیکھنے میں دنوں بظاہر ایک اندر سے دیک زدہ ہے، اور دوسری پوری طرح پختہ اور سالم ہے۔ اوپر سے دیکھنے میں دنوں بظاہر کیساں معلوم ہوں گی۔ کیکن استعمال کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے کھمل طور پر مختلف ہوں گی۔ دیک زدہ لکڑی پر جب کوئی بو جھر کھا جائے گا تو وہ فور آٹوٹ جائے گی۔ اس کے برعکس پختہ لکڑی ہر بو جھا تھائے گی، وہ ہر استعمال میں مضبوط اور قابل اعتماد ثابت ہوگی۔

اس مثال سے مخلص انسان اور غیر مخلص انسان کے فرق کو سمجھا جاسکتا ہے۔ مخلص انسان ہر آزمائش میں پختہ لکڑی ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس غیر مخلص انسان پر جب کی آزمائش کا وقت آتا ہے قدمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دیمک زدہ لکڑی تھا۔ وہ باہر سے پچھ تھا اور اندر سے پچھ۔

مخلص انسان جولفظ بولتا ہے وہ عمل کے وقت ٹھیک ویسا ہی کرداراداکرتا ہے۔ وہ جب کس سے وعدہ کرتا ہے تو ٹھیک اپنے وعدہ کے مطابق اس کی تقبیل کرتا ہے۔ اس کو جب کوئی امانت سونی جاتی ہے تو تج بہ کے وقت وہ پوری طرح امین ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جب کسی کاحق آتا ہے تو وہ کسی عذر کے بغیر صاحب حق کواسے اداکر دیتا ہے۔ خواہش اور انا نیت اس کوسرکش نہیں بناتی ۔ دینوی مفادات اس کوحق کے راستہ سے ہنانے میں کامیا بنہیں ہوتے۔

غیر مخلص انسان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اپنے کیے ہوئے الفاظ کو ممل کے وقت یا ذہبیں رکھتا ۔ وہ زوروشور کے ساتھ لوگوں سے وعدہ کرتا ہے مگر وہ اپنے وعدہ کو بھی پورانہیں کرتا۔ اس کو جب کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو وہ پہلے ہی موقع پر خیانت پراتر آتا ہے۔

مخلص اورغیر مخلص کا بیفر ق کوئی سادہ فرق نہیں۔ بیدہ اہم ترین فرق ہے جوانسان کے متعقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ موجودہ دنیا کی تمام حقیقی کامیابی صرف اس انسان کے لئے ہیں جو فی الواقع ایک مخلص انسان ہو۔ یہی وہ انسان ہے جوموت کے بعد کی زندگی میں ابدی سعادتوں سے نوازاجائے گا۔

### امتحان کا پرچه

ایک آدمی کے سامنے گلاب کا ایک درخت ہے۔ وہ اس کا خوبصورت پھول تو ڑنا چاہتا ہے۔ اگروہ تیزی کرے اور جلدی سے ہاتھ بڑھا کر پھول تو ڑے تو عین ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے۔ اس کے بعد اگروہ گلاب کے درخت کی شکایت کرے یا باغ کے مالی سے الجھ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سکلہ باغ کا مالی کا پیدا کیا ہوانہیں ہے۔ وہ فطرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ فرکرہ شخص کی غلطی یہ ہے کہ وہ بے صری کر کے فطرت سے فکرا گیا۔ حالانکہ فطرت سے فکرا کروئی بھی فخض کا میا بنہیں ہوسکتا۔

یے سرف گلاب کے پودے کا معاملہ نہیں بلکہ یہی پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ جس طرح گلاب کے پیڑ میں پھول بھی ہیں اور اس کے ساتھ کا نے بھی ،اسی طرح دنیا میں ہر طرف مسائل بھی ہیں اور مواقع بھی۔ جولوگ مسائل میں اپنے آپ کو الجھا کیں ان کی مثال اس نا دان فخص کی ہے جو گلاب کے پیڑ میں کا نئے کود کھے اور اس سے الجھ جائے۔ اس کے برعس جولوگ مسائل کونظر انداز کر کے مواقع کو استعمال کریں وہ اس دانش مند کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو کا نوں سے بچائے اور احتیاط کے ساتھ کھول کو حاصل کریے۔

دنیا کی بیصورت حال اتفاقی نہیں ہے۔ بیخود اللہ کے منصوبہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے انسان کو آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا اس کے مطابق بنائی گئی ہے۔ دنیا میں پھول کے ساتھ کا نئے ہونا یا مواقع کے ساتھ مسائل کا پایا جانا کوئی سادہ بات نہیں۔ بیانسان کے لئے آزمائش کا پچہ ہے۔ انسان کا خالق بید کھنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے جو اپنے آپ کونفی جذبات سے بچاتا ہے اور اپنا اندر شبت نفیات کی پرورش کرتا ہے۔ خدا کا مطلوب انسان وہ ہے جو مفی حالات میں بھی مشتعل ہوئے بغیررہ سکے۔ طرز قکر کا ثبوت دے، جو اشتعال والے حالات میں بھی مشتعل ہوئے بغیررہ سکے۔

# علم كى اہميت

قدیم ذَرعی دور میں علم کی اہمیت زیادہ تر فلفہ اور ند ہب کے مُباحث میں ہوتی تھی۔موجودہ سائنسی دَور میں ہر چیز کا تعلق علم سے ہوگیا ہے۔ آج علم کے بغیر کسی بھی قتم کی ترقی ممکن نہیں ہے، نہ زرعی میدان میں اور نصنعتی میدان میں،نہ کسی اور میدان میں۔

موجودہ زمانے میں کوئی شخص کچھٹرا ہواد کھائی دے تواس کے کچھڑے بن کا سب علم ہے محروی جوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ترقی کرتا ہوا دکھائی دے تو اُس کا سب بھی بیہ ہوگا کہ اُس شخص نے علمی قابلیت حاصل کی۔

قدیم زمانے میں تق کے لیے صرف محنت کافی ہوتی تھی گر موجودہ زمانے میں محنت کے ساتھ پلانگ ضروری ہوگئ ہے۔ آج کمیونکیشن نے پوری دُنیا کوایک دوسرے سے قریب کردیا ہے۔ ایک حالت میں بڑی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدی کو عالمی واقفیت حاصل ہو۔ اسی طرح آج ایک سُو کی یاایک قلم بنانا ہوت بھی اس کے لیے جدید کھنالوجی ضروری ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک کاغذی تحریری مزید قبل درکار ہوتو اس کو ہاتھ سے کھا جاتا تھا، گرآج مزید قبل کا تعلق بھی کہنالوجی سے ہوگیا ہے۔ زمانے کی بیت بدیلی بتاتی ہے کہ آج جو شخص تی کرنا چا ہتا ہوائس کو سب سے پہلے ملم حاصل کرنا خریدے گا ور ندوہ دنیا کے بازار میں بے قیمت ہوکررہ جائے گا۔

علم کے ذریعہ آدمی اِس قابل بنما ہے کہ وہ دوسر بے لوگوں کے خیالات سے مستفید ہو سکے علم کے ذریعے آدمی کے اندر بیصلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا جرکی معلومات حاصل کر سکے علم کے ذریعہ آدمی کے اندر بیمہارت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جدید وفتر کی نظام کو سمجھے اور اس کو کامیا بی کے ساتھ چلا سکے علم کے ذریعہ آدمی اس قابل بنما ہے کہ وہ جدید امکانات کو جانے اور ان کو اپنے حق میں استعمال کر سکے موجودہ زمانے میں علم کے ساتھ ترقی اس طرح بُوگئی ہے جس طرح قدیم زمانہ میں معیشت زمین کے ساتھ بُوی ہوئی تھی۔

## دانش مند کون

ایک برطانوی مصنف ولیم رالف انگ (William Ralph Inge) کا قول ہے کہ ۔۔۔۔۔ وانش مندوہ ہے جو چیزوں کی اضافی قدر کوجائے:

The-wise man is he who knows the relative value of things.

اس قول کا مطلب کیا ہے اس کومثال سے سیجھئے۔ ایک طالب علم کوامتحان دینا ہے۔ وہ وقت کے مطابق اپنے گھر سے اسکول کے لئے روانہ ہوتا ہے۔ راستہ میں ایک جاال لڑکا اس سے الجھ جاتا ہے۔ اور اس کوگالی دیتا ہے جس کے نتیجہ میں طالب علم کوخصہ آجاتا ہے۔

اب طالب علم اگر غصہ ہوجائے اور نہ کورہ لڑکے سے انتقام لینے کے لئے اس سے الجھ جائے تو عین ممکن ہے کہ اس جھڑے میں اتن زیادہ دیر ہوجائے کہ وہ وقت پر امتحان ہال تک نہ پنچے اور نتیجۂ اس کا ایک سال ضا کئع ہوجائے۔

اسی طرح ایک شخص کو ضروری سفر کرنا ہے۔ وہ گھر سے روانہ ہوتا ہے تا کہ ریلوے اسٹیشن پنچے اورٹرین پرسوار ہو کرونت پراپی منزل مقصود تک پنچ جائے ۔لیکن جب وہ گھر سے نکلاتو راستہ میں ایک شخص سے اس کا جھکڑ اہو گیا۔ اب اگروہ دیر تک اس آ دمی سے جھکڑ تا رہ تو غین ممکن ہے کہ اس کو اتنی زیادہ دیر ہوجائے کہ جب وہ ریلوے اسٹیشن پنچے تو اس کو معلوم ہو کہ اس کی ٹرین چلی گئی۔

ان مثالوں پرغور بیجئے۔ نہ کورہ دونوں شخصوں کا ایک مسکلہ وہ تھا جوخود مقام واقعہ پرموجود تھا۔
یعنی ایک شخص کا انھیں گالی دینا یا زیادتی کرتا۔ بیرمعاملہ کا وہ پہلوتھا جو براہ راست عین موقع کے وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہاں ایک چھپا ہوا پہلوبھی تھا جو بظاہر مقام واقعہ پرموجود نہ تھا گر ایک صاحب بھیرت آ دمی غور کر کے اسے جان سکتا تھا۔ وہ یہ کہ اگر ان جا ہلوں سے ککراؤ کیا جائے اور ان کو سزا دینے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک اور انتہائی اہم مصلحت تباہ ہو جائے گی۔ ایسی وقت پرامتحان ہال یار یلوے اشیشن نہ پنچنا اور محض ایک وقتی نوعیت کی جذباتی تسکیدن کی خاطر زیادہ

بڑے فائدہ سے اپنے آپ کومحروم کر لینا۔

ندکورہ قول میں اس دوسرے یا بظاہر دکھائی نہ دینے والے پہلوکو معاملہ کا اضافی پہلوکہا گیا ہے۔ معاملہ کا ابتدائی پہلو، یعنی زیادتی کرنے والے کی زیادتی ، ہرآ کھو والا دیکھتا ہے گر معاملہ کے دوسرے پہلویا اضائی قدر (relative value) کو وہی شخص دیکھے گا جو گہری بصیرت کا حامل ہو اوراینے اقدام کا فیصلہ عقلی غور وفکر کے تحت کرتا ہونہ کہ مض وقتی جذبات کے تحت۔

موجودہ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں اکثر معاملات میں بیددونوں پہلوموجود ہوتے ہیں۔غیردانش مندآ دمی صرف سامنے کی صورت حال کود کھیے پاتا ہے اوراس کے مطابق کارروائی کرکے اپنے معاملے کو بگاڑ لیتا ہے۔ دانش مندانسان وہ ہے جومعاملہ کے دیگر پہلوؤں کود کھی سکے۔ جوسامنے کی صورت حال سے او پراٹھ کران تقیقوں کا ادراک کرلے جواگر چیمقام واقعہ پرموجو ذبیس مگرآ خرکار فلام ہوکروہی فیصلہ کن بن جائیں گی۔

موجودہ دنیاای دانش مندی کا امتحان ہے۔جوآ دمی اس اعتبار سے دانش مند ثابت ہو وہی اس دنیامیں کامیاب ہوگا۔اور جوآ دمی اس دانش مندی کا ثبوت نہ دے سکے اس کے لئے یہاں ناکامی کے سواکوئی اور انجام مقدر نہیں۔

## تجزياتی اسلوب، شاعرانه اسلوب

تجزیاتی اسلوب کیا ہے اور تخیلاتی اسلوب کیا ہے، اس کوایک مثال ہے بیجھے۔ ایک شاعر گلاب کے درخت کود کھتا ہے۔ اس کی شاخ میں لطیف چھول کے ساتھ کا نے بھی لگے ہوئے ہیں۔ بید مکھ کر شاعر کے ذہن میں ایک خیالی مضمون آتا ہے۔ وہ اس مضمون کو ایک شعر کے روپ میں اس طرح دُھال دیتا ہے:

حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے۔ اگر کا نٹوں میں ہوخوئے حریری اس شعر میں جو بات کہی گئی ہے وہ محض خیال آ رائی ہے۔اس لئے کہ گلاب کے کا نٹوں نے مجھی بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ دفاعی فوج بن کر پھول کی حفاظت کریں۔ جب بھی کوئی شخص پھول تو ڑنا چاہتا ہے تو وہ نہایت آ سانی سے پھول کو تو ڑلیتا ہے اور شاخ میں لگے ہوئے کا نئے بدستور غیر متحرک حالت میں پڑے رہتے ہیں۔

البتہ پھول کا حسن خوداپنی ذات میں پھول کی حفاظت ہے۔ جب بھی کوئی شریر بچہ یا کوئی ہے حس آدمی پھول کو تو ٹر نا چاہتا ہے تو تمام باذوق افراد پھول کی جمایت میں بولنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھول کوتو ٹر کر اس کو برباد نہ کرو بلکہ اس کے حسن سے تم خود بھی محظوظ ہواور دوسروں کو بھی اس سے محظوظ ہونے کا موقع دو۔ ہر پھول جو اپنی شاخ میں کھل کر اپنی بہار دکھا تا ہے وہ خود اپنے حسن کی بدولت زمین کی زینت بنتا ہے نہ کہ کانٹوں کی حفاظت کی بدولت۔

گلاب کے پھول کے واقعہ کواگر آپ تجزیاتی نظر سے دیکھیں تو آپ کواس میں ہے ہت سلے گا کہاس دنیا ہیں کوئی آ دمی اگر اپنے اندر کوئی خوبی یا نفع بخشی پیدا کر لے تواس کی ہے صفت اپنے آپ اس کی حفاظت کی صفانت بن جائے گی ۔ لیکن اسی واقعہ کواگر تخیلاتی نظر سے دیکھا جائے تو دیکھنے والا نہ اس کی اصل حقیقت کو سمجھے گا اور نہ وہ اس سے کوئی نصیحت لینے میں کامیاب ہو سکے گا۔ تجزیاتی طریقہ آ دمی کے شعور کو جگا تا ہے اور تخیلاتی طریقہ آ دمی کو بے شعوری کے اندھیرے میں گم ہونے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

#### اول دن

ز کام شروع ہونے سے پہلے اس کی پھے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً چھینک آنا۔ زکام کی ابتدائی علامت ظاہر ہوتے ہی اگر فوری طور پر دوالی جائے تو پہلی ہی خوراک میں زکام کنٹرول میں آجائے گالیکن اگر در کی جائے تو لمبی مدت تک زکام آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ یہی دوسری بیاریوں کا معاملہ ہے۔

زندگی کے مسائل و معاملات کی نوعیت بھی یہی ہے۔ اس بات کو فارسی زبان کی ایک مثل میں اس طرح کہا گیا ہے: گر بہ شتن رو نے اول (بلی کو پہلے ہی دن ہلاک کرو) اس کا مطلب ہے ہے کہ جب کسی فخص سے تبہاری نزاع ہو یا اس سے دشمنی ہو جائے تو ابتداء ہی میں اس کوختم کرنے کی کوشش کرو حتی کہ فریق ٹانی کی شرطوں پر اگر معاملہ ختم ہوتا ہو تب بھی اس میں در نہیں کرنا چاہئے۔ اس طرح کے معاملہ کی پیچید گی بڑھتی چلی جائے۔ نزائ مرحلہ میں تعور کی قیمت پر حل ہو جاتا ہے۔ جب کہ بعد کو بھاری قیمت دے کر اسے حل منا دابتدائی مرحلہ میں تھوڑی قیمت پر حل ہو جاتا ہے۔ جب کہ بعد کو بھاری قیمت دے کر اسے حل کرنا ہو تا ہے۔

اس اصول پیش آنے کے بعد صاحب معاملہ معتدل ذہنی حالت میں است معتدل ذہنی حالت میں نہیں رہتا۔ اس لئے وہ بالاگ فیصلہ کرنے میں عاجز ثابت ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ معاملہ پیش آنے کے بعد لوگوں سے مشورہ کیا جائے اور جومشورہ طے اس پر کھلے ذہن کے ساتھ غور کیا جائے۔ مشورہ کے ذریعہ وہ درست رائے معلوم ہو جاتی ہے جس کو صاحب معاملہ اپنے متاثر ذہن کی بنا پر دریا فت نہیں کر سکا تھا۔

نزاع کا جاری رہنا کسی بھی فریق کے لئے مفیرنہیں۔اگرفریق ٹانی ضد کا طریقہ اختیار کرے بھی ایک فریق کو یک طرفہ طور پرائے ٹتم کرویٹا چاہئے۔جوفریق نزاع کے خاتمہ کی پہل کرے گا آخر کاروہ کامیاب ہوگا۔

# محبت فاتح عالم

محبت ایک طاقت ہے۔ وہ کسی ہتھیار کے بغیر لوگوں کو فتح کر لیتی ہے۔ ہتھیاروں کا وار انسان کے جسم پر ہوتا ہے اور محبت کا وار انسان کے دل پر۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہتھیار زیادہ طاقت ور ہے جودل کو جیت لے۔ جسم کو ہرانے والا ہتھیار مقابلۂ بے حد کمزور ہے اور اس کے ساتھ نہایت وقتی بھی۔

محبت کابیاصول زندگی کے تمام معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ گھریش ہوں یا پڑوس میں۔
آپ سفر میں ہوں یا حضر میں۔ ہر موقع پرایسے معاملات پیش آتے ہیں جب کہ آپ کو دوسرے سے
کوئی اختلاف یا شکایت ہو جائے۔ ایسے موقع پراگر آپ روشل کا طریقہ اختیار کریں تو یقینی طور پر
دونوں فریقوں کے درمیان نفرت اور ضد بڑھے گی۔ اور نفرت اور ضد معاملہ کو صرف بڑھاتی ہے، وہ کسی
معاملہ کو گھٹا نے والی یاس کو کل کرنے والی نہیں۔

اس کے بجائے اگراہیا ہو کہ جب کس سے شکایت یا اختلاف کی صورت پیش آئے تو آپ رو عمل کی نفسیات کا شکار نہ ہوں ۔ آپ فریق ٹانی کے رویہ سے او پر اٹھ کراس کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کریں ۔ اگر آپ ایسا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ معاملہ جہاں پیدا ہوا تھا وہیں وُختم ہوگیا۔ جو اختلاف بظاہر دوری کا سبب بننے والاتھاوہ قربت بڑھانے کا ذریعہ بن گیا۔

کو فی خس آپ کے دا ہول ہو لے تو آپ اس کا جواب میٹھے ہول سے دیجے ۔ کو فی خس آپ کو اپنے ساتھ اپنے لئے مسلسمجھے تو آپ کی طرفہ طور پر اپنے آپ کو بے مسلہ بنا لیجئے ۔ کو فی خس آپ کے ساتھ بدمعاملگی کر بے تو آپ اس کے ساتھ اچھے برتا و کا ثبوت دیجئے ۔ کو فی خنس آپ کو بدنا م کر بے تو آپ اس کا تذکرہ اچھے الفاظ کے ساتھ کیجئے ۔ کو فی خنس آپ پر خصہ ہوجائے تو آپ اس کے لئے برف کی طرح شعنڈ سے پڑجا ہے ۔ کو فی خنس آپ کے ساتھ بدخواہی کر بے تو آپ اس کے حق میں خیر خواہ بن طرح شعنڈ سے پڑجا ہے ۔ کو فی خنس آپ کے ساتھ بدخواہی کر بے تو آپ اس کے حق میں خیر خواہ بن جائے ۔ بہی محبت کا طریقہ ہے ، اور محبت بلا شبہہ فاتے عالم ہے۔

# دوسم کے آدمی

انسان دوسم کے ہوتے ہیں۔ایک انسان وہ ہے جواصول کے بارے میں حتا س ہو۔ دوسر اوہ جس کی حتا سیت صرف اپنی خواہشات اور مفادات کے بارے ہیں جاگتی ہو۔ پہلی سم کے انسان ہی حقیقی معنول میں انسان ہیں اور دوسری قسم کے لوگ انسان نما حیوان ہیں۔ ان کے جینے کی سطح اور حیوانوں کے جینے کی سطح اور حیوانوں کے جینے کی سطح میں کوئی فرق نہیں۔

ایک انسان وہ ہے جو ہر حال میں تن کا اعتراف کرے، خواہ وہ اس کے موافق ہویا اس کے مفاق ہویا اس کے خلاف موری ہوئے وہ موری کی حال میں تھائی کونہ چھوڑے، خواہ وہ اس کی مصلحتوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا کر داراصول انسانیت کے تابع ہونہ کھالا ت اور مواقع کے تابع ہونہ کھالا ت اور مواقع کے تابع ہودہ بی کرے جواسے کرنا چاہئے ، نہ کہ وہ جس کوکرنے کے لئے اس کا تی چاہتا ہو۔

دوسراانسان وہ ہے جواپنے آپ کو کسی اصول یا معیار کا پابندنہ سمجھے۔ حالات کا دہاؤ ہوتو حق پرست بن جائے اور جہال دہاؤنہ ہووہاں وہ حق کونظر انداز کردے۔ وعدہ پوراکرنے میں فائدہ نظر آئے تو وعدہ پوراکرے اور جہال فائدہ کا محرک نہ ہووہاں وعدہ سے بے پروا ہوجائے۔ ایک ہی قتم کے محاملہ میں اس کارویدا پیشخص کے ساتھ کچھ ہواوردوسر شخص کے ساتھ کچھ۔

بظاہرد میکھنے میں ہرآ دمی ایک ہی شکل کا دکھائی دیتا ہے گرتجر بہ بتا تا ہے کہ یکسال شکل کے اندر دوالگ الگ انسان چھپے ہوئے تھے۔مؤمن بااصول انسان کا نام ہے اور غیر مؤمن ہے اصول انسان کانام۔

اس پہلو ہے دیکھا جائے تو موس کی تعریف ہے کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک ایباانسان ہے جو قابل پیشین گوئی کردار (predictable character) کا حامل ہو۔ اس کی اصول پیندی کی بنا پہاس کے بارے میں پیشکی طور پر بیاندازہ کیا جاسکے کہ کن حالات میں وہ کس تتم کے رویہ کا اظہار کرےگا۔

# پختگی کیاہے

پختگی ہے ہے کہ آ دی اپنے غصہ پر قابو پالے اور اختلافات کوتشد داور تخریب کے بغیر دور کر سکے۔
پختگی تخل اور برداشت کا نام ہے اور اس صلاحیت کا کہ وقتی خوثی کو دیر طلب مقاصد کے لیے قربان کر دیا
جائے ۔ پختگی اس استعداد کا نام ہے کہ سی تخی کے بغیر، ناخوش گوار اور مایوس کن حالات کا مقابلہ
کیا جائے ۔ پختگی اکساری کا نام ہے۔ ایک پخش تخص ہے کہ کا حوصلہ رکھتا ہے کہ '' میں غلطی پر تھا'' ۔ پختگی اس صلاحیت کا نام ہے کہ آ دمی ان چیز دل کے ساتھ پُر امن طور پر رہ سکے جن کو وہ بدل نہیں سکتا۔

Maturity is the ability to control anger, and settle differences without violence or destruction. Maturity is patience, the willingness to give up immediate pleasure in favour of the long-term gain. Maturity is the capacity to face unpleasantness and disappointment without becoming bitter. Maturity is humility. A mature person is able to say, "I was wrong". Maturity is the ability to live in peace with things we can not change.

پختگی در اصل حقیقت واقعہ کے اعتراف کا دوسرانام ہے۔ وہ ساری صفتیں جن کو پختگی کہاجاتا ہے وہ سب حقیقت واقعہ کے اعتراف سے پیدا ہوتی ہیں۔ حقیقت واقعہ کے اعتراف کا مطلب ہیہ کہ آدمی اس بات کو جانے کہ کہاں اس کی حدثتم ہوتی ہے اور کہاں سے دوسری طاقتوں کی حد شروع ہوجاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جوفطرت کے قانون کے مطابق، اس کے لیے ممکن ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جوفطرت کے قانون کے مطابق، اس کے لیے ممکن ہیں۔ حقیقت واقعہ کا اعتراف آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اقد اور دوسری چیز کے کہ وہ اقد اس کے لیے قابل کو حقیقت واقعہ کا اعتراف آدمی کے اندر یہ جسیرت پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک چیز اور دوسری چیز کی درمیان فرق کرے۔ وہ بیجا نے آدمی کے لیے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہیں کا میاب نہ ہوتو وہ اپنی حصول نہیں۔ پختہ انسان ہمیشہ کا میاب ہوتا ہے اور بالفرض اگر وہ کسی معاملہ میں کا میاب نہ ہوتو وہ اپنی

نا کامی سے سبق لے کر اپنے آپ کو زیادہ صاحب بھیرت بنا لیتا ہے، اور ای کے ساتھ زیادہ طاقتور بھی ۔ پچنگی کسی انسان کی نہایت اعلیٰ صفت ہے۔

پختہ (mature) کی تعریف ڈکشنری میں اس طرح کی گئی ہے۔۔ایک وجود جس کا نشو ونما پوری طرح ہوا ہو،وہ اپنی ترقی کے کمال تک پہنچا ہو:

A being full-grown, or fully developed.

ایک درخت کی پختگی ہے ہے کہ وہ ابتدائی درجہ سے شروع ہو کر پھول اور پھل کے آخری درجہ تک پہنچ جائے ، وہ ہراعتبار سے ایک کممل درخت بن جائے۔ای طرح انسان کی پختگی ہے ہے کہ وہ اپنی عقلی صلاحیت کے اعتبار سے آخری درجہ کمال تک پہنچ جائے۔

تا ہم انسان کی پختگی کاتعلق صرف حیاتیات یا نفسیات سے نہیں ہے بلکداُس کا گہر اتعلق علم سے ہے۔ جو آ دمی اپنے علم کو بڑھائے ، جو تجربات سے سبق سکھے ، جو دنیا سے معرفت کا رزق لے کر اپنے ذہنی وجود کو کھمل کرے ، وہ گویا پختگی کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچا۔

پختہ انسان صاحب بصیرت انسان ہوتا ہے۔ پختہ انسان اس حیثیت میں ہوتا ہے کہ وہ معاملات میں صحیح رائے قائم کرے۔ غیر پختہ انسان خوش فہیموں میں جیتا ہے اور پختہ انسان حقائق میں۔ غیر پختہ انسان جذبات سے اور پختہ انسان حقائق میں۔ غیر پختہ انسان جذبات سے اور پختہ انسان کا اقدام جلد بازی کا اقدام ہوتا ہے اور پختہ انسان کا اقدام سوچا سمجھا ہوا اقدام۔ غیر پختہ انسان کا طریقہ صبر اور تحل کا طریقہ میں کا طریقہ صبر اور تحل کا طریقہ میں کے غیر پختہ انسان کا طریقہ صبر اور تحل کا طریقہ سے غیر پختہ انسان کا طریقہ صبر اور تحل کا طریقہ سے اور پختہ انسان کا طریقہ صبر اور تحل کا طریقہ سے غیر پختہ انسان میں کاریش۔

غیر پختہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا۔ وہ اپنی غلطی سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ اس کے پر پختہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو فورا ہی وہ کھلے دل سے اس کا اعتراف کر لیتا ہے۔ غلطی کا بیہ اعتراف اُس کے لیے اس بات کی صانت بن جاتا ہے کہ وہ ہر تجربہ سے سبق سیکھے۔ وہ اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنا تاریج۔ اُس کا ذہنی ارتقاء کی رکاوٹ کے بغیر مسلسل جاری رہے۔

# شكستِ تاريخ

گور خمنٹ سروس میں ایک اصطلاح استعال ہوتی ہے جس کو شکست ملازمت میں ہیں (break in service) کہاجا تا ہے۔اس کا مطلب سیہ ہے کہا گرآ پ وس سال سے ملازت میں ہیں اور ایک دن چھٹی لیے بغیر دفتر میں حاضر نہ ہوں تو آپ کی مدت ملازمت کا شاراز سر نوا گلے دن سے ہوگا۔ پچھلے دس سال کی مدت حذف قرار پائے گی۔ دوسر لفظوں میں سیر کہ آپ کی سینیر بٹی کا تعین مجھلے دس سال کی حدت حذف قرار پائے گی۔ دوسر نے لفظوں میں سیر کہ آپ کی سینیر بٹی کا تعین مجھلے دس سال کوچھوڑ کر کیا جائے گا۔ میسرکاری ملازمین کے لیے ایک شخت سزا ہے۔وہ کی ایک غلطی کا مختل نہیں کرسکتا جواس کے لیے شکست ملازمت کا سبب بن جائے۔اس لیے ہر ملازم آخری حد تک سید کوشش کرتا ہے کہوہ شکستِ ملازمت کے اس قانون کی زدمیں نہ آئے۔

اسی طرح ایک اور چیز ہے جس کو هکست تاریخ (break in history) کہا جا سکتا ہے۔ ہر آدی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک تاریخ بناتا ہے۔ اگر درمیان میں وہ اپنے پیشہ یا اپنے مقام کو بدل دے تو یہ اس کے لیے شکست تاریخ کے ہم معنی ہوگا۔ ایس تبدیلی کے بعدوہ اپنی بنائی ہوئی تاریخ ہے کٹ جائے گا۔ حالاں کے ملی اعتبار سے زندگی کی کامیا بی میں تاریخ کی بہت اہمیت ہے۔

آدمی کوچاہیے کہ وہ بہت زیادہ سوچ کراپی عملی زندگی کا آغاز کرے۔وہ جب ایک کام شروع کر دے تواس کے بعدوہ اس کو ہرگزنہ چھوڑے۔وہ اتار اور چڑھاؤ کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کام میں لگارہے۔ اسی استقلال کے نتیجہ کانام کامیا بی ہے۔جولوگ باربار اپنے کام کو بدلیس وہ اپنی زندگی میں کوئی بڑی کامیا بی حاصل نہیں کر سکتے۔

آدی کی تاریخ اس کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس تاریخ سے ساج کے اندراس کی پیچان بنتی ہے۔ اس تاریخ ہے اُس کی فقدرہ قیمت متعین ہوتی ہے۔ اس تاریخ ہے لوگوں کے نزدیک اُس کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اس تاریخ کے مطابق ، لوگ اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ بیتاریخ لازی طور پر تسلسل جا ہتی ہے۔ جس تاریخ میں تسلسل نہ ہودہ تاریخ ہی نہیں۔

#### توبين كامسكله

لوگوں کا حال بیا ہے کہ وہ تو ہین اسلام کا مسلہ جانتے ہیں، گروہ تو ہین مسلم کا مسلہ نہیں جانتے۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی تو ہین کردے تو تمام لوگ بھڑک آٹھیں گے اور اس کے خلاف پر جوش مہم شروع کردیں گے لیکن ایک مسلمان ہرروز دوسرے مسلمان کی تو ہین کرتا ہے اور اس پر کوئی نہیں بھڑ کہا، اس کو اس طرح نظر انداز کردیا جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ حالاں کہ شریعت کے مطابق ، مومن کا اگرام فرض ہے اور مومن کی تو ہین حرام۔

اس فرق کا سبب کیا ہے۔ اس فرق کا سبب ہیہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کی تو بین کر ہے تو ایما واقعہ نہایت آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے لئے قومی غیرت اور قومی نخر کا مسلم بن جاتا ہے۔ وہ اپنے نخر کو قائم کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مسلم کی تو بین عملاً احتساب خویش کا مسلم ہی تو بین عملاً احتساب خویش کا مسلہ ہے، اور احتساب خویش بلا شبہہ ان لوگوں کے اوپر بہت شخت ہے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ اسلام اللہ کا آخری دین ہے۔ اللہ نے اس کے لئے ابدی عظمت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کسی مخص یا گروہ کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اسلام کوزیر کر سکے۔ اسلام کا ابدی محافظ خود اللہ ہے، اور اللہ سے برامحافظ اورکون ہوسکتا ہے۔

گرجہاں تک تو ہین مسلم کا معاملہ ہے اس کی ذمہ داری خود مسلمانوں کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کے اوپر خوش ہے کہ وہ کسلم مان کی تو ہین نہ کریں۔ اور جب کوئی شخص ایک مسلمان کی تو ہین کر سے تو اس کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ جومسلم معاشرہ اس روچ احتساب سے خالی ہو جائے وہ اللہ کی رحمتوں سے بھی دور ہو جائے گا۔

اغیار کی طرف ہے تو می فخر پرز د پڑے تو اس پر بھڑک اٹھنا اور جب خودا پنی اصلاح یا حتساب کا مسئلہ ہوتو اس پر ہے حس ہنے رہناایمان کی موت کی علامت ہے نہ کہ ایمان کی زندگی کی علامت۔

### بجلانے کی صرورت

فارش کو کھانے سے فارش بڑھتی ہے۔ مگر جس اُ دمی کو فارش ہو وہ کھبائے بغیر نہیں رہا ایسا ہی کھی معالم اللہ تجربات کو یا دکرنا صرف نقصان میں اضافہ کرنا ہے۔ مگر اکثر لوگ تلی تجربات کو اپنی یا دوں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

اس دنیا میں ہرادی کو کے تجربات بیش آتے ہیں۔ زندگی ایک ا منبارے، ناخوش گوار دافعات کا دوسرانام ہے۔ ابسی حالت میں کیخوں کو اور ناخوش گواریوں کو یا در کھنا اپنے ذہن پرغیم وری بوجم دالنا ہے۔ جو قصہ ماضی میں بیش آیا اس کو حال میں یا در کھنا مرف اپنے دکھ کا تسلسل جاری رکھنا ہے۔ اس کو کسی طرح عقل مندی نہیں کہا جاسکا۔

آپ کے ساتھ براسلوک دوسراشخص کرتا ہے ، مگراس بر سے سلوک کی یا دخود آپ کے اختبار کی چیز ہے می جوکھے آپ کے دشن نے کیا ، وہی آپ خود اپنے خلاف کیوں کریں۔

۔ پر بر پیر پ کے در ل کے بار بر ہار ہی کورنی کا تھے۔ وہ اُدی کی صحت کو بر باد کرتا ہے۔ ماضی کی تلینوں کو یا در کمنا اُدی کے ذہن کو منتشر کرنا ہے۔ وہ اُدی کی صحت کو بر باد کرتا ہے۔

وہ اُدی ہے اس کا حوصلہ جیسین لیتا ہے۔ وہ اُدی کو اس قابل نہیں رکھتا کروہ دل جمعی کے ساتھ اپنے

کام کرسکے۔ پرا دی کیوں اپنے آپ کو اس دم سے نقصان میں مبتلا کر ہے۔

اس دنیا میں کامیابی ماصل کرنے کی یہ لازی شرط ہے کہ اُدی مبلانے کی عادت ڈالے۔وہ گزرے ہوئے بلخ تجربات کو مبول جائے۔ وہ کھوئی ہوئی چیزوں کے ٹم میں اپنے آپ کو نگم سلائے۔ لوگوں کی اشتعال انگیز باتوں کوسن کر وہ اپنے سکون کو بریم نز ہونے دے۔ اس قیم کی تمام چیزوں سے فیرتما تررہ کر اپنا کام کرنا، یزندگی کے رازوں میں سے ایک رازہے۔ اور جولوگ اس راز کو جانیں وہی اس دنیا میں کوئی حیقی کامیا ہی ماصل کرتے ہیں۔

کھوئے ہوئے کی تلافی اپنے اختیار ہیں نہیں ، مگر کھوئے ہوئے کو کھلا دینا اپنے اختیاری ہے۔
ناخوش گوار الفاظ کو فضا سے نکالنا اپنے اختیار میں نہیں ، لیکن یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ ناخوش گوار
الفاظ کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ پھرآپ کیوں نہ ایسا کریں کہ نامکن سے اپنی توجہ کو مٹالیں اور کمن کے
حصول کے لیے اپنی ساری توجہ لگا دیں۔

#### دولفظ

اگرموت کافرسند آئے اور کے کہم تہاری روح قبعن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابتم کومرف دولفظ ہو لئے کامزیدموقع ہے۔ جو بمی دولفظ تم کو کہنا ہے ، کم دو ، اسس کے بعدتم کو اس دنیا سے اطمالیا جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو میں فوراً کھوں گا ۔۔۔۔۔ خود احتسابی۔

خود احتیابی (self-criticism) میرے علم اور تجربہ کے مطابق، داتا ہی کا سب ہے بڑا کھرہے ۔ جس اُ دی کے اندریہ مادہ ہوکہ وہ اپنے اوپر تنقید کرے۔ وہ اپنے آپ کو اس نظرے دیکھے جس نظرے اس کا فارجی مختسب اس کو دیکھتا ہے ، وہ تھینی طور پر عارف بن جائے گا۔ وہ چیزوں کو وبیا کا ویبا (as it is) دیکھنے گئے گا۔ اور جو تخص اپنے اندریہ صفت پیدا کر نے ، اس نے دنیا بیل کا دازیا ہی کا میا بی کا دازیا ہی اور آ فرت بیں بھی کا میا بی کا دازاس کو مل گیا۔

جوشخص اپناا متساب کرے ، دوم اا دی اس پر تنقید کرے تو و ہ اس پُر تنعل نہو بکداس پر مختص اپنا متساب کرے ، دوم اا دی اس پر سخیدگی کے ساتھ خور کرے ، وہ بلا شبہ ایک عظیم انسان ہے۔ ایسا اَ دی اس سے نیچ جا سے گاکہ وہ جوٹے ہم میں بتناؤ ہو۔ وہ غرجی چیزوں کوشیق چیز ہم ہے ۔ وہ اپنی فلطیوں کو دم رانے سے مفوظ رے گا۔ وہ فریب نفس کی بیماری ہیں بتلان ہوگا۔

نودامتیابی اس بات کا عرّاف ہے کہ ہیں انسان ہوں ، ہیں خدا نہیں ہوں۔ وہ اس بات کا عرّاف ہے کہ ہیں انسان ہوں ، ہیں خدا نہیں ہوں۔ وہ اس بات کا عرّاف ہے کہ خود میں بطور خود حقیقت فرض کر لوں نیودامتا بی معرفت تک کی صفت آدمی کو انسان اصلی (man cut to size) بنسان ہے۔ وہ آدمی کو بچی معرفت تک بہنے انے دالی ہے۔

جس آ دمی سے اندرخود احتسابی کا مادہ نہو ، وہ لازمی طور پر جمود اور تھہداؤیں مبتلا ہوجائے گا۔ اس سے برحکس نود احتسابی کا مادہ اس بات کا ضامن کہ آ دمی سلسل آگے بڑھارہے ، اس کی ذہن ترتی کاسفر کبی ختم نہ ہو۔

خودا حتیا بی اً دَمی کوکائل انسان بسناتی ہے۔اورمیں اَ دی سے اندرخودا حتیابی نہووہ ناقع انسان ہوکررہ جائے گا۔

### عاجلانهاقدام

عاجلانہ اقدام ہرایک کے لیے تباہ کن اقدام ہے۔ خواہ فردکا معاملہ ہویا جماعت کا معاملہ ہی عاجلانہ اقدام میں تبلیل کے ہم معنی کے لیے بھی عاجلانہ اقدام مفیر نہیں ہوسکتا۔ عاجلانہ اقدام دراصل اندھیرے میں چھلا تک لگائے اور پھرائس کے نتائج وعواقب ہے، اور کوئی بھی شخص اتنا طاقتو نہیں کہ وہ اندھیرے میں چھلا تگ لگائے اور پھرائس کے نتائج وعواقب سے اینے کو بچالے۔

ایک صاحب تھے۔ وہ کریلا سے چڑھتے تھے۔ اُن کے سامنے کوئی کریلا کا نام لے لے تو وہ گرکراُس کو بُرا بھلا کہنے گئے تھے۔ اُن کو غصر دلانے کے لیے اتنا کافی تھا کہ گوئی شخص اُن کے سامنے کریلا کا لفظ بول دے۔ چندلڑکوں کو خیال آیا کہ وہ نہ کورہ صاحب کو چڑھا کیں۔ وہ اُن کے پاس گئے۔ ہرلڑکے نے باری باری ایسا کیا کہ وہ ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کرتا اور کہتا ۔ کریلا۔

ندکورہ صاحب اس پر بخت غصہ ہوئے۔ وہ اپنا ڈنڈ الے کران لڑکوں کی طرف دوڑے کہ آئیں ماریں۔ لڑکے تیزی سے بھا گئے ۔ اب صورت یہ تھی کہ لڑکے آگے بھا گ رہے ہیں اور ندکورہ صاحب اُن کے پیچھے لاٹھی لیے ہوئے دوڑ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران ندکورہ صاحب کی توجہ کممل طور پرلڑکوں کی طرف تدد کھے سکے۔ راستہ میں طور پرلڑکوں کی طرف تدد کھے سکے۔ راستہ میں ایک مین ہول تھا جس کا ڈھکن کھل ہوا تھا۔ فدکورہ صاحب مین ہول کو ندد کھے سکے۔ وہ دوڑ تے ہوئے اس کے اندر گرگئے۔ اُن کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا ہوا تھا۔ چاہوں کے بعد اُن کا پاؤں بھی ٹھیک نہ ہوسکا۔ چنا نچہ وہ ساری عمر لاٹھی لے کر چلتے رہے۔

یہ کہانی کسی ایک فردگی کہانی نہیں۔ اکثر لوگ کسی نہ کسی طور پراس قتم کی غلطی کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی افسوس کرتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غصہ ایک لمحہ میں ٹھنڈا ہوسکتا ہے، لیکن غصہ کا برا انجام ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ وقتی طور پرایک نا خوش گوار چیز کو برداشت کر لیجیے، اگر آپ نے ایسانہیں کیا تو آپ کوساری عمر نا خوش گوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔

# وقت کی پابندی

ایک اسکول کے ٹیچر کا واقعہ ہے۔ اُن کا گھر اسکول سے پچھ فاصلہ پرتھا۔ اُن کامعمول تھا کہ وہ گھر سے اسکول تک کا بید فاصلہ رکشہ کے ذریعہ طے کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اُنہوں نے ایک رکشہ والے سے معاملہ طے کر رکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رکشہ والا چند منٹ دیر سے پہنچا۔ فہ کورہ ٹیچر وقت پراپ گھرسے نگلے اور جب اُنہوں نے رکشہ والے کونہیں دیکھا تو انہوں نے طے کیا کہ وہ دوڑت ہوئے ہوئے اسکول کی ہوئے اپنی گھرسے نگل کر دوڑتے ہوئے وہ اپنے اسکول کی جوئے اپنی ہنچا اور کہا کہ طرف روانہ ہوگئے۔ پچھددرکشہ والا آیا۔ وہ تیزی سے رکشہ چلا تا ہوا ٹیچر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آسکول دوڑتے رہے۔ وہ آگے چل رہے تھے اور رکشہ اُن کے پیچھے۔ آس کا متجہ بیہ واکہ رکشہ والے نے دوبارہ بھی تا خیر نہ کی۔

وقت کی پابندی اتنی زیادہ اہم ہے کہ جس آدی کے اندروقت کی پابندی کی صفت نہ ہووہ بھی کوئی بڑا کا منہیں کرسکتا۔ اس سلسلہ میں اصل ضرورت یہ ہے کہ آدی وقت کے بارہ میں حتاس ہو۔ وقت کوضا کتح کرنے والے وہی لوگ ہیں جو وقت کے بارہ میں حتاس نہ ہوں۔ جو آدی وقت کی اہمیت کو جانتا ہووہ اس معاملہ میں بھی کوئی عذر پیش نہیں کرے گا۔ وہ ہر صورت حال میں اپنے وقت کو منظم کرنے میں کامیاب رہے گا۔ وقت کی پابندی کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ملے ہوئے وقت کو بھر پور طور پر استعال کیا جائے۔

بعض لوگ وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ بے معنی عذر ہے۔ اصل مسکلہ وقت کی تنگی نہیں ہے بلکہ اصل مسکلہ وقت کی تنگی ہے۔ جس آ دمی کا شعوراس معاملہ میں زئدہ ہووہ اپنے اوقات کی تنظیم اس طرح کرے گا کہ وہ کم وقت میں بھی زیادہ کا م کرسکے۔ اسی حقیقت کواساعیل میر شمی نے اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے:

وقت میں عظی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ کھنچنے سے برھتی ہے، چھوڑے سے جاتی ہے کڑ

# اینکامسےکام

تقریباً پاپنے سال پہلے دبل میں میری ملاقات ایک مسلم نوجوان سے ہوئی۔ اُنہوں نے کمپیوٹر انجینئر نگ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اُن کے دورشتہ داروں کے ساتھ میں اُن کے گھر پر ملا۔ اُس وقت وہ ایک سرکاری ملازمت کررہے تھے۔ ہم لوگ تقریباً ایک گھنٹہ تک وہاں رہے۔ اس پورے وقت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ بینو جوان نہ صرف اپنے فن میں ایک پرٹ ہے بلکہ اُس کے اندرایک انوکھی صفت ہے۔ اس صفت کوایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں، اپنے کام سے کام۔ اُسی وقت میرے دل میں بہات آئی تھی کہ بینو جوان ضروراعلی ترقی کرےگا۔

۱۱۷ کتوبر ۲۰۰۴ کے اخبار میں پی نجر پڑھی کہ ذرکورہ نو جوان کوایک بین اقوامی ادارہ میں وائس چیر مین کی جگہ پر فائز کیا گیا ہے۔اس وقت اُن کی عمر تقریباً ۲۵سال ہے۔

اپ کام سے کام کوئی سادہ بات نہیں۔ اپ کام سے کام کامطلب اپ وقت اور اپنی طاقت کو بچانا ہے۔ اپ آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ صلاحیتیں مفید طور پر استعال ہو تکیں۔ اپ وقت اور اپنی صلاحیت کا کوئی جزئی حصہ بھی کسی غیر ضروری کام میں ضائع نہ ہونے پائے۔

جس آدمی کے اندراپنے کام سے کام کامزاج ہودہ دوسروں کے لیے آخری صد تک قابل قبول انسان بن جائے گا۔ وہ دوسروں کے خلاف نہیں بولے گا۔ وہ دوسروں کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ وہ دوسروں کے ساتھ اس حالت میں تعاون کرنے پر رامنی ہوجائے گا جس حالت میں کہ وہ جیں۔ اس طرح دوسرے بھی اُس کے ساتھ اُس حالت میں تعاون کرنے پر رامنی ہوجائیں گے جس حالت میں کہ وہ خود ہے۔

لوگ اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے ستلہ پیدا کئے بغیر اپنا کام کرے اور جوآ دمی اپنے کام سے کام رکھے وہ دوسروں کے لیے اس قسم کا ایک پسندیدہ انسان بن جائے گا۔ اپنے کام سے کام رکھنا کوئی سادہ بات نہیں۔ بیزندگی کا ایک کامیاب اصول ہے۔ جوآ دمی اس اصول کو بوری طرح اپنا لے وہ اس د نیاش بھی نا کا منہیں ہوسکتا۔

ای مزاج کا یک اظہار وہ ہے جس کو اسٹیٹس کوازم (status quoism) کہا جاتا ہے۔ کسی مقصد میں کامیا بی کے لیے اسٹیٹس کوازم واحد کارگر تدبیر ہے۔ اسٹیٹس کوازم کا مطلب ہے۔ حالت موجودہ سے تکرائے بغیرا پنا کام کرنا:

Doing one's Job without disturbing the existing state of affairs.

کام لرنے کے دوطریقے ہیں۔ ایک سے کہ آپ کی سوچ ہے ہو کہ پہلے موجودہ صورتِ حال کو بدلو۔ اس کے بعد اپنا مطلوب کام شروع کرو۔ بیراستہ نفی راستہ ہے۔ اس میں بینقصان ہے کہ آ دی اپنی توت وطا قت کا بڑا حصہ غیر ضروری طور پرمفروضہ شکلات کودور کرنے میں لگا دیتا ہے۔ جب کہ چکے طریقہ ہے کہ مشکلات کونظر انداز کر کے مواقع کو استعال کیا جائے۔ اپنے کام سے کام کا مطلب اس دوسر سے طریقہ کو اختیار کرنا ہے۔

اسی دوسر سے طریقہ کا نام اسٹیٹس کوازم ہے۔ اصل ہیہے کد نیا بھی مشکلات یا ناموافق با توں سے خالی نہیں ہوسکتی۔ مشکلات کی فہرست اتنی کمبی ہے کہ ایک مشکل کو ہٹاتے ہی دوسری مشکل سما منے آجاتی ہے اور دوبارہ وہی ناموافق صورت حال باتی رہتی ہے جو پہلے تھی۔ ایک حالت میں عظندی بیہ ہے کہ مشکلات و مسائل کو زندگی کا ایک لازی حصہ مجما جائے اور اس کونظر انداز کرتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

تجربہ بتا تا ہے کہ مشکلات اور مسائل سے لڑنے والے لوگ ہمیشہ نا کام ہوتے ہیں اور جولوگ مشکلات و مسائل سے تعرض نہ کرتے ہوئے اپنا کام شروع کر دیں ، وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ بید نیا کسی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سب کے لیے ہے۔ مقلند آ دمی وہ ہے جو بیر جانے کہ دنیا کی اس شاہراہ پر دوسروں کوراستہ دیے مشاہراہ پر دوسروں کوراستہ دیے بغیر آ گے بر هنا چاہ کس کے ملے جو چیز مقدر ہے وہ قبرستان ہے ، نہ کہ مطلوب منزل۔ یہی فطرت کا قانون ہے اور یہی انسانی تاریخ کا فیصلہ بھی۔

## نازك پارسل

پارسلوں میں تواہیے پارسل بہت کم ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس قتم کا نازک مسئلہ وابستہ ہو۔ گر آج کل کے انسانوں کو دیکھئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ ای قتم کے نازک پارسل بنے ہوئے ہیں۔ ہرآ دی گویا مسٹر پراہلم (Mr Problem) یا مسٹر ہینڈل ودھ کیئر (Mr. Handle with care) بنا ہواہے۔

سے وہ انسان ہیں جن کے ساتھ ذرا سابھی کوئی خلاف مزاج بات پیش آجائے تو وہ فوراً بگر جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے خلاف اس شم کی شکایتیں لیے پھرتے ہیں کہ اس نے بہ کہد دیا، اس نے وہ کہد دیا۔ ایسے لوگ خدا کی زمین پر ہو جھ ہیں۔ ان کے ذریعہ بھی کوئی طاقتو رساج نہیں بن سکتا۔ حقیقی انسان وہ ہے جولو ہے کی مانند ہو۔ جس کو آہت در کھئے تب بھی وہ لو ہار ہتا ہے اورا گرزور سے پیک دیجئے تب بھی وہ لو ہار ہتا ہے۔ وہ جھٹکوں سے غیر متاثر رہ کر جینا جانتا ہے۔ ایسے انسان کسی ساج کا بہترین سرمایہ ہیں۔ ایسے ہی افراد کے ذریعہ ایک صحت مند ساج وجود میں آتا ہے۔

کامیاب زندگی کے دواصول ہیں۔ایک بیرکہ آپ بے مسئلدانسان بن کردنیا میں رہیں۔دوسرا
اصول بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر بے قو آپ اس کونظر انداز کرد ہیجئے ۔اس کے سوا
کوئی تیسرا اصول نہیں جو اس دنیا میں کسی کو کامیاب کر سکے۔کامیا بی، ایک لفظ میں، کامیاب منصوبہ
بندی کا نتیجہ ہے۔

# ایک غلطی

ایک انگریزی میگزین میں ایک لطیفہ نظر سے گذرا۔ پال نام کا ایک بچرا پنے باپ کے ساتھ چڑیا گھر دیکھنے کے لیے گیا۔ وہاں اس نے مختلف قتم کے جانور دیکھنے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے لیے ایک جانور خرید دیجئے۔ باپ نے کہا کہ اس کا کھانا ہم کہاں سے لا کمیں گے۔ بچہ نے جواب دیا کہان جانوروں میں سے ایک خرید دیجئے جن کے پنجرہ پر لکھا ہوا تھا کہ کھلانا نہیں ہے:

Paul went to the zoo with his father, "Buy an animal for me," he begged, "where would we get his food? asked the father. The boy replied, "Buy one of those where it says on the cage: 'No feeding."

بچہ کی غلطی کیا تھی۔اس کی غلطی بیٹی کہ پنجرہ کے بورڈ پر جو بات زائرین کی نسبت سے کہ سی ہوئی محلی ماس نے اس کوخود جانوروں کی نسبت سے بجھ لیا۔اس واقعہ میں ایک نادان بچہ کا کلمہ تھا۔ گر بجیب بات ہے کہ بہت سے بڑے لوگ بھی اس نادانی میں مبتلار ہتے ہیں۔

زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آپ معاملات میں صحیح فیصلہ کریں اور غلط فیصلہ سے بھیں۔ اس کا تعلق صحیح زاویہ نظر سے ہے۔ اگر آپ چیزوں کو صحیح رخ سے دیکھیں تو آپ کا فیصلہ غلط میں گئے اور جب فیصلہ غلط ہوجائے گا۔ اور جب فیصلہ غلط ہوتو اقد ام بھی ہمیشہ غلط ہوجا تا ہے۔

اس کی کیا تد ہیر ہے کہ آ دی چیزوں کو سے دیکھے اور غلط رخ سے چیزوں کو نہ دیکھے۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ آ دی اپنے اندر بالاگ سوچ پیدا کرے۔ وہ جذبات کے زیراثر نہ سوچ وہ متعقبانہ ذبن کے تحت اپنی رائے نہ بنائے۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ چیزوں کو بے آمیز ذبن کے تحت دیکھنے لگے۔ وہ چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھنے کے بعدان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے۔ ایسے بی لوگ چیزوں کو سیح رخ سے دیکھیں گے اور وہ سیح فیصلہ تک پہنچنے میں کامیاب موں گے۔

### ترقی کاسلاب

۱۱۰ کو بر ۲۰۰۴ کو پاکتان کے ایک مسلم دانشور سے طلاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کقشیم نے پاکتان کے مسلمانوں کوخوشحال بنادیا۔ مگرانڈیا کے مسلمان غربی میں مبتلار ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک غلط بات ہے۔ مزید سے کہ وہ ایک خلاف زمانہ بات (anachronic statement) ہے۔ موجود ہ زمانہ میں ایسا ہوناممکن نہیں۔

میں نے کہا کہ آپ ایسا کیجے کہ آپ دہلی کے مختلف علاقوں میں ایک سومسلم خاندانوں کا مروے کیجئے۔ ان سے آپ یہ پوچھے کہ ہے ۱۹۳ میں ان کے خاندان کی محاثی حالت کیا تھی اور آج ان کے خاندان کی محاثی حالت کیا ہے۔ اس طرح آپ لا ہور کے مختلف علاقوں سے ایک سومسلم خاندانوں کو لیجئے اور ان سے آپ یہی سوال کیجئے کہ ہے ۱۹۳ میں ان کے خاندان کی محاثی حالت کیا خاندانوں کو لیجئے اور ان کے خاندان کی محاثی حالت کیا ہے۔ اگر آپ اس قتم کا سروے کریں تو آپ پائیں محاثی اور آج ان کے خاندان کی محاثی حالت کیا ہے۔ اگر آپ اس قتم کا سروے کریں تو آپ پائیں کے کہ دونوں جگہوں کے مسلم انوں نے تقریباً کیاں طور پر محاثی ترقی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن مسلم رہنماؤں نے محاثی ترقی کو شقسم ہندستان اور غیر شقسم ہندستان کا ظاہر سمجھاوہ ایک مہلک غلطی کا شکل مور کے۔ اس غلطی کا سبب بیتھا کہ وہ زمانی تبدیلی سے بے خبر شھے۔

اصل یہ ہے کہ کے ۱۹۳۷ سے پہلے ہندستان زرعی دور میں تھا۔ یہ بنی برز مین اقتصادیات (land-based economy) کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں پیسہ صرف لینڈ لارڈ کے پاس ہوتا تھا۔ بقید لوگ مجبور سے کہ دہ غربی کی حالت میں زندگی گزاریں۔ مگر کے ۱۹۳۷ کے بعد بقید دنیا کی طرح سارے برصغیر ہند میں صنعتی انقلاب شروع ہوگیا۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ ہر جگہ اقتصادی انفجار سارے برصغیر ہند میں صنعتی انقلاب شروع ہوگیا۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ ہر جگہ اقتصادی انفجار دوسرے طبقات اس سے محروم رہیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے سو کھے کا زمانہ ہوتو پانی صرف اس مخص کے پاس ہوگا جس کے پاس

کنواں ہولیکن جب موسلا دھار بارش ہوجائے تو ہرجگہ پانی پھیل جائے گا۔اب ہرآ دمی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ پانی عصل کرسکے۔ یہی معالمہ قدیم زری دوراور جدید شعتی دورکا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ موجودہ زمانہ میں سیناممکن ہوگیا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ کی کوئر قی کرنے سے روک دے۔ آج ہرطرف معاشی مواقع کاسلاب آیا ہوا ہے۔ آج کوئی شخص یا گروہ اپنی جملی سے اپنے آپ کومحروم بنا سکتا ہے لیکن جولوگ عمل کرنے پر تیار ہوں ان کی معاشی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن عتی۔

یبی غلط نبی ایک اور معاملہ میں شدید ترصورت میں پیش آئی ہے۔ وہ یہ کہ سلطان ٹیپوسے لے کر یاسر عرفات تک تمام سلم رہنماؤں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو باعزت زندگی گذار نے کے لیے ساسی اقتدار حاصل نہ ہو وہاں مسلمان باعزت طور پر زندگی نہیں گذار سکتے۔ یہ سوچ بھی ایک خلاف زمانہ بات (anachronic statement) کی حیثیت رکھتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں ایک خلاف زمانہ بالی پیش آئی ہیں جنہوں نے باعزت زندگی کے لیے ساسی اقتدار کو غیر ضروری بناویا ہے۔ اب یہ پوری طرح ممکن ہوگیا ہے کہ کوئی گروہ ساسی اقتدار کے بغیرعزت اور سر بلندی کی زندگی حاصل کر سکے۔

یدامکان اُس جدید ظاہرہ کے ذریعیمکن ہوا ہے جس کوادارہ (institution) کہا جاتا ہے۔
حقیقت ہے کہ دور جدید میں اداروں نے متوازی ایم پائر کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ مثال کے طور پر
انڈیا میں سیجی فرقہ نے ایک چھوٹی اقلیت ہونے کے باوجود ملک میں اپناا یجو کیشنل ایم پائر بنالیا ہے۔
اس طرح پاری فرقہ نے ملک میں اپناا عدسریل ایم پائر بنالیا ہے۔ اس طرح امریکا میں یہودی اقلیت
نے اپنااقتصادی ایم پائر بنالیا ہے، وغیرہ۔

مسلمانوں کے لیے ہر ملک میں میمکن تھا کہ وہ دانش مندانہ منصوبہ بندی کے ذریعہ اپنے اعلیٰ ادارے بنائیں اور سیاسی اقتدار کے بغیرا پناایک متوازی ایمپائر قائم کرسکیں۔خاص طور پر دعوہ ایمپائر کا میدان تو وہ میدان تے جہاں مسلمانوں کو اجارہ داری کی حد تک اعلیٰ مواقع حاصل ہیں۔ مگرز مانہ سے بخبری کی بنا پرمسلمان اب تک اس امکان کواپنے حق میں استعال نہ کرسکے۔

### گر کراٹھنا

فیض آباد کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عربی مدرسہ سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد میں ایک مدرسہ میں استاد ہوگیا۔ پھر جھے خیال ہوا کہ میں اپنی آمدنی بڑھا دی۔ میں نے پچھلوگوں سے پیسرلیا اور مضار بت کے اصول پر کاروبار شروع کیا۔ گرکئی سال کی کوشش کے باوجود میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اب میر سے او پر لوگوں کا قرض لدا ہوا ہے۔ میں بہت سال کی کوشش کے باوجود میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اب میر سے او پر لوگوں کا قرض لدا ہوا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں تحت احساس کمتری میں مبتلا ہوگیا ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ جھے کے مشورہ دیں تا کہ میں اس دلدل سے نکل سکوں۔

میں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے یہ کیجے کہ آپ اپ ذہن کو بدلئے۔ آپ یہ نہ کہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں۔ کمتری کا احساس آ دمی کو احساس کمتری میں مبتلا ہوں۔ کمتری کا احساس آ دمی کو پہت ہمت بنا تا ہے۔ اس کے برنکس غلطی کا احساس آ دمی کے اندر نیا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنی غلطی کو جان کر دوبارہ زیادہ بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا کا م شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ آخر کا روہ کا میاب ہوجا تا ہے۔

ای طرح جمبئ کے ایک نو جوان سے ملاقات ہوئی۔انہوں نے اپنی کچھنا کامیوں کا ذکر کیااور
کہا کہ اب میں اپنے کو ایک ہارا ہواانسان سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ بینہ سوچیں کہ میں ہارگیا بلکہ
آپ بیسو چئے کہ میں نے غلطی کی۔ آپ جب اس طرح سوچیں گے تو آپ کے اندر نیا حوصلہ امجرے
گا۔اب آپ بیسوچیں گے کہ پہلا چانس تو میری غلطی ہے کھویا گیا۔اب جھ کو چاہیے کہ زیادہ ہوٹ مندی کے ساتھ کام کروں اور دوسرے چانس کو نہ کھوؤں۔

کامیابی اورناکای دونوں کا تعلق سوچ ہے ہے۔ آدی کو چاہیے کہ اگر علی زندگی میں اس کوکوئی ہارہ وجائے تو وہ سوچ کی سطح پر بھی نہ ہارے۔ ای<mark>ے آدی کوکوئی بھی چیز کامیابی سے روکنے والی نہی</mark>ں۔ فلطی کا اعتراف ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ نے حوصلے کے ساتھ جیتنے کا دوسرانام ہے۔

### نہ لڑنا بھی ایک اصول ہے

قرآن کی سورہ نمبر ۲۷ میں سلطنت سباکی تاریخ کا ایک حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ماضی میں بہت ی فقو حات حاصل کی تھیں۔ گرجب ان کا مقابلہ سلیمان بن داؤد سے پیش آیا جن کو خدا نے میں بہت کی فقو حات حاصل کی تھیں۔ گرجب ان کا مقابلہ سلیمان بن داؤد سے پیش آیا جن کو خدا اس سلطنت نے جنگی مقابلہ کرنے کے بجائے یرائن مصالحت کا طریقة اختیار کیا (اہمل ۳۳)

بیزندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ اس کا تعلق فردسے بھی ہے اور قوم سے بھی۔ جولوگ اس اصول کا لحاظ نہ کریں وہ یقیناً اپنے کوتباہ کرلیں گے،خواہ انہوں نے اپنا پیمل جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمة اللہ کے نام پر کیوں نہ کیا ہو۔

زندگی میں اقد ام سے زیادہ صبر کی اہمیت ہے۔ صبر کا مطلب بیہ ہے کہ بے فائدہ گلراؤ سے کراپ آپ کو زیادہ سے زیادہ معظم بناٹا اور مثبت تعمیر کے میدان میں آگے بڑھتے رہنا۔ صبر زندگی کے ہرمر صلہ میں ضروری ہے۔ معاملات میں صبر کی اہمیت اگر ۹۹ فی صد ہے تو اقد ام کی حیثیت صرف ایک فی صد۔

# دونتم کے انسان

کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون۔ ایک جملہ میں دونوں کے درمیان بیفرق ہے کہ ۔ کامیاب انسان وہ ہے جو کامیا بی کے ۔ کامیاب انسان وہ ہے جو کامیا بی کے ۔ کامیاب کے ساتھ اپنے ممل کا آغاز کرے۔

اصل یہ ہے کہ ونیا میں کا میابی اور ناکامی کا انحصار اس پر ہے کہ آدمی اپنے کام کے محاملہ میں سچیدہ ہے یا نہیں۔ جو آدمی سجیدہ اور حقیقت پہند ہودہ اپنے خور دفکر کے ذریعہ اس بات کو جان لے گا کہ دنیا میں خواہ کوئی بھی کام کیا جائے ہر محاملہ میں اس کی اپنی کوشش پچیاس فیصد ہوتی ہے اور بقیہ پچیاس فیصد عوامل کی موافق کیجائی ہے وہ چیز فیصد عوامل کی موافق کیجائی ہے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کوکامیا بی کہتے ہیں۔

کامیابی کے احساس میں جینے ہے مرادیہ ہے کہ آدی اپنے بارہ میں زیادہ اندازہ (over-estimation) کی نفسیات میں بتلا ہو۔ ایسا آدی غیر حقیقت پند بن جائے گا۔ وہ اپنی طاقت ہے زیادہ بڑا اقدام کرڈالے گا۔ وہ کامیابی کے فرضی یقین کے تحت ناکامی کی طرف چھلانگ لگادے گا۔ نہ طنے والی چیز کے شوق میں وہ طنے والی چیز کو بھی کھونے گا۔

اس کے برعکس معاملہ اس انسان کا ہے جونا کا می کے اندیشہ میں جیتا ہو۔ ایسا آدمی اپنی داخلی نفسیات کی بنا پر ہمیشہ چوکس رہے گا۔ وہ جذباتی فیصلہ کے تحت کوئی اقد ام نہیں کرے گا۔ اُس کا سفر ہاتھی کی مانند ہوگا۔ ہاتھی کہ مانند ہوگا۔ ہاتھی کہ مانند ہوگا۔ ہاتھی کہ اند ہوتا ہے کہ اگر اس کا پاؤں کی فرم زمین میں دھنس گیا تو اپنے بھاری بھر کم جسم کی بنا پروہ اس میں پھنس کر رہ جائے گا۔

دائش مندآ دی کو چاہے کہ دہ اپنے پلس پوائٹ کے ساتھ اپنے مائنس پوائٹ کو بھی جانے۔ دہ اپنی کمیوں پرنظر رکھتا ہوا آ کے بڑھے۔ایہا آ دی زندگی کے سفر میں بھی ناکام نہ ہوگا۔

## زندگی کی جدوجہد

زندگی ایک جدوجہد ہے۔ یہ جدوجہدانسان کے پیدا ہوتے ہی شروع ہوتی ہے اور اُس کی عمر کے آخروفت تک باقی رہتی ہے۔ زندگی جمد عمر کے آخروفت تک باقی رہتی ہے۔ زندگی جدو جہد سے خالی ہوتو وہ زندگی ہی نہ ہوگی۔ جدوجہد کے بغیر زندگی ایک قتم کی موت ہے، وہ کوئی مطلوب زندگی نہیں۔

جدوجہد انبان کو تازہ دَم رکھتی ہے۔ جدوجہد کے ذریعہ ذبمن ارتقاء کرتا ہے۔ جدوجہد کے ذریعہ ذبمن ارتقاء کرتا ہے۔ جدوجہد کے ذریعہ انبان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ جدوجہد ایک تاقص انبان کو کامل انبان بناتی ہے۔ دوران آدمی کو ہرقتم کے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ جدوجہد ایک تاقص انبان کو کامل انبان بناتی ہے۔ جدوجہد کو جدوجہد کر کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ جدوجہد کرنے والا تو وہ خود ہے۔ گرجس دنیا میں اس کو جدوجہد کرنا ہے وہ دنیا خوداً س نے نہیں بنائی۔ بلکہ اُس کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ اس دنیا کا اپنا ایک قانون ہے۔ یہ قانون ہے۔ یہ قانون ہے کہ دوا پنی جدوجہد کو دنیا کے نقشہ سے مطابقت کرتے ہوئے چلائے۔ وہ دنیا کے فطری نظام کے ساتھ کی جدوجہد کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھے۔ ساتھ کی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھے۔

جدو جہد کیا ہے۔ جدو جہد در اصل مواقع فطرت کو استعال کرنے کا دوسرانام ہے۔ اس دنیا میں بے شار مواقع ہیں۔ بیمواقع ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو ان مواقع کو دریافت کرے اور فطرت کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے ان کو استعال کرے۔ اس دریافت اور اس استعال کے نتیجہ کا دوسرانام کامیا بی ہے۔

کامیا بی کوئی اتفاقی چیز نہیں۔کامیا بی دراصل درست عمل کے درست انجام کا دوسرانام ہے۔ جدو جہداور کامیا بی کے درمیان وہی نسبت ہے جو درخت کے نیج اور درخت کے پیمل کے درمیان ہوتی ہے۔ جہاں نیج ہوگا دہاں درخت ہوگا اور جہال درخت ہوگا دہاں پھل بھی ضرور ال کررہے گا۔

#### اعتراف نغ دوركا آغاز

ہرآ دی غلطی کرتا ہے اور سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے غلطی ک ۔
غلطی کا اعتراف غلطی کرنے والے کے لیے نئے درجات کا آغاز ہے۔ جب کہ اس کے بریکس جوآ دمی
اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے وہ ای غلطی میں بدستور پڑار ہے گا۔ وہ بھی اس سے نکل نہ سکے گا۔ غلطی کا اعتراف نہ کرنا بردی ہے اور غلطی کا اعتراف کرنا بہادری۔ غلطی کرنا ایک نقصان کی بات ہے۔ لیکن جب آ دمی اپنی غلطی کا اعتراف کرلے تو گویا اُس نے اپنے نقصان کی تلافی کر لی۔

غلطی کا اعتراف تمام انسانی خوبوں میں سب سے بڑی انسانی خوبی ہے۔جسآ دی کے اندر سے حوصلہ ہوکہ وہ کھے ول سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اُس کے اندراس اعتراف کے نتیجہ میں ہرقتم کی مثبت خوبیاں پروان چڑ ھے گئی ہیں۔ اُس کے اندرتواضع پیدا ہوتی ہے، اور تواضع علم کی دنیا میں داخلہ کا دروازہ ہے۔ اس کے اندراصلاحِ خوایش کا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کو سلسل ارتقاء میافتہ شخصیت بنا تار ہتا ہے۔ اُس کے اندر هقیق واقعہ کے اعتراف کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو اس کو کا مادہ پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اُس کے اندر مثبت طرز فکر پیدا ہوتا ہے اور مثبت طرز فکر تمام انسانی ترقیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اُس کے اندر مثلبرانہ نفسیات کی جڑ کئ جاتی ہے، اور جو مخص متکبرانہ نفسیات سے پاک ہوو،ی وہ مخص ہے جس نے تجی انسانیت کا تج بہکیا۔

غلطی کا عتراف ذہن کے بند درواز وں کو کھولتا ہے۔ غلطی کا اعتراف آدمی کو قلب کی تنگی سے پہلا تا ہے۔ غلطی کا اعتراف بظاہرا کیک سادہ بات ہے۔ گراپ نتیجہ کے اعتبار سے وہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس سے بڑی خوبی اور کوئی نہیں۔ جو آدمی اعلیٰ انسانی درجہ تک پہنچنا چاہتا ہواُس کو ہمیشہ خلطی کے اعتراف کے لیے تیار رہنا جا ہے۔

غلطی کا اعتراف کرنا ایسا ہی ہے جیسے ٹھوکر کھانے کے بعد دوبارہ اُٹھ کھڑا ہونا۔ ایسے آ دمی کا راستہ بھی رُکنے والانہیں۔وہ ضرورمنزل پر پہنچ کررہے گا۔

## زجمت بھی رجمت ہے

زحمت میں رحمت (blessing in disguise) ایک مشہور مقولہ ہے۔ یہ مقولہ فطرت کے ایک اُصول کو بتا تا ہے۔ وہ اصول یہ کہ جب کسی انسان کو زحمت پیش آتی ہے تو اس کی ذہنی صلاحیتیں متحرک موتی ہیں۔ وہ زیادہ بہتر طور پر کام کرنے کی پوزیش میں ہوجا تا ہے۔ اسی بات کو کسی نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ ۔ آسانی نہیں بلکہ کوشش ہہولت نہیں بلکہ دشواری وہ چیز ہے جوانسان کو انسان بناتی ہے: کہا ہے کہ ۔ آسانی نہیں بلکہ کوشش ہہولت نہیں بلکہ دشواری وہ چیز ہے جوانسان کو انسان بناتی ہے: It is not ease but effort, not facility but difficulty that makes men.

انسان کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ بیصلاحیتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں۔انبان کی سوئی موئی صلاحیتوں کو جگانے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کوشاک ٹریٹنٹ کہا جاتا ہے۔ زندگی کی مشکلات یہی شاکٹریٹمنٹ کا کام کرتی ہیں۔وہ بند ذہن کو کھولتی ہیں۔وہ جامدانسان کو حرکت میں لاتی ہیں۔وہ ایک معمولی انسان کوغیر معمولی انسان بنادیتی ہیں۔جب آ دمی کوکوئی مشکل پیش آئے تواس کو میرانانہیں جا ہے بلکہ یہ جھنا جا ہے کہ فطرت نے اس کی زندگی میں و ممل (process) جاری کیا ہے جواس کے اپنے فائدے کے لیے ضروری ہو۔ جواس کوتر قی کی منزل کی طرف لے جانے والا ہے۔انسان کو جا ہے کہ وہ مشکل کومشکل نہ سمجھے بلکہ وہ اس کو چینج سمجھے ۔مشکل کالفظ بے ہمتی پیدا کرتا ہے۔ گر جب مشکل کو پینج کے روپ میں لیا جائے تو وہی چیز اس کا حوصلہ برو ھانے والی بن جائے گی۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو آ دمی کو جا ہے کہ وہ معتدل ذہن کے تحت سو ہے۔ وہ دل شکتہ ہونے کے بچاہے صورت حال کا جائزہ لے۔وہ اپنے عمل کی از سر نومنصوبہ بندی کرہے۔وہ حالات کے اندر نے امکانات کو تلاش کرے۔ وہ پورے معالمہ کا دوبارہ اندازہ (re-assessment) کرے۔جب کوئی آ دمی ایسا کرے تو اس کے بعدوہ یائے گا کہ دشواری ایک قابل حل مسئلے تھی ، وہ ایسا مسلفین تھی جس کا کوئی حل ہی موجود ند ہو۔ نادان انسان کے لیے مشکل ایک رکاوٹ ہے۔ مگر دانش مندانان کے لیے شکل ترتی کازیند بن جاتی ہے۔

#### حقيقت پيندانه مزاج

زندگی میں کامیابی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز حقیقت پندانہ مزاج ہے۔ محض اپی ذاتی امنگوں کے تحت میدان میں کود پڑنا جذباتیت ہے، اور جذباتیت کی کے لیے ناکامی کاسب سے بڑا اسب ہے۔ اس کے برعکس خارجی حالات کو کھی ظار کھتے ہوئے اقدام کرنا حقیقت پندی ہے، اور حقیقت پندی کامیابی کا سب سے بڑاراز ہے۔ یہ اصول فرد کے لیے بھی صحیح ہاور جماعت کے لیے بھی۔ ان دونوں قتم کے اقدام اس کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ پبلا اقدام جذباتی اقدام ہے، اور دوسرااقدام منصوبہ بنداقدام ۔ منصوبہ بنداقدام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت صبر وگل کی ہے۔ اور دوسرااقدام منصوبہ بنداقدام ۔ منصوبہ بنداقدام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت صبر وگل کی ہے۔ آدمی کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ اُس کے اندر وہی جذبہ کھڑک اُٹھتا ہے جو اُس کو اقدام کی طرف لے جانا چا ہتا ہے۔ مثلاً حد، حرص، غصہ ، انقام ، وغیرہ ۔ اس وقت جو چیز آدمی کو غلط اقدام سے اقدام پر اُبھار تے ہیں۔ یہ ایک جذباتی طوفان کا لمحہ ہوتا ہے۔ اُس وقت جو چیز آدمی کو غلط اقدام سے بچاتی ہوہ مصبر وگل کی صفت ہے۔

صبر وقمل کابی فائدہ ہے کہ وہ آ دمی کو بیجانی کیفیت سے بچائے۔وہ انسان کے اندراعتدال پیدا کرکے اس کواس قابل بنائے کہ وہ غیرمتاثر ذہن کے تحت سوچ سکے۔وہ غیر جانب دارانہ جائزہ کے تحت اپنافیصلہ لے سکے۔وہ آ دمی کے اقدام کونتیجہ خیز اقدام بنائے۔

جذباتیت یہ ہے کہ آدمی اشتعال انگیزی پر مشتعل ہوجائے۔کوئی غصہ دلائے تو وہ اُس سے انقام لینے کے دریے ہوجائے۔کوئی شوق اس کے اندراُ بھرے تو سوچے سمجھے بغیر وہ اس کی طرف چھلا تک لگا دے۔ اس کے برعکس حقیقت پہندی یہ ہے کہ آدمی اشتعال کے باوجود مشتعل نہ ہو۔کوئی خواہش اُس کے اندراُ بھر ہے تو وہ ایبانہ کرے کہ وہ حالات کونظر انداز کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کو اہش اُس کے اندراُ بھر ہے تو وہ ایبانہ کرے کہ وہ حالات کونظر انداز کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کہ کی طرف دوڑ پڑے۔ جذباتیت کا نتیجہ عجلت پہندی ہے۔ اس کے مقابلہ میں حقیقت بہندی سے یہ طراح بنتا ہے کہ آدمی جوکام کرے وہ اس کو بھر پور جائزہ لینے کے بعد کرے۔

# کامیاب زندگی

ہرآ دمی کامیاب ہونا چا ہتا ہے۔ گرا سے لوگ بہت کم ہیں جن کو حقیقی معنوں میں کامیا بی حاصل ہو۔ اس فرق کا سبب بنہیں ہے کہ پچھلوگ خوش قسمت ہیں اور پچھلوگ برقسمت بیدا کرنے والے نے کسی بھی مردیا عورت کو بدقسمت بیدانہیں کیا۔ خدا کے کارخانہ سے ہرآ دمی خوش قسمت ہی بنا کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو الطاف حسین حالی نے ایک آیت کے حوالہ سے اس طرح بیان کیا ہے:

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوجس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا حدال تا کہ دریاں کیا ہے۔

عالت کو بدلنے کا خیال کرنا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ غیرجانب دارانہ طور پر اپنی عالت کا اندازہ کریں۔ اس کے بعد ممکن مواقع کو دریافت کریں اور یہ جانیں کہ ان مواقع کو استعال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہی کامیا بی کا آغاز ہے۔ کامیا بی پہلے درجہ شعور میں حاصل کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ درجہ عمل تک پہنچی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بے شعوری بھی اُتی ہی مہلک ہے جنتی کہ بے ملی۔ جوآ دمی شعوری صلاحیت سے خالی ہووہ گویا اس قابل ہی نہیں کہ معاملات میں درست رائے قائم کر سکے۔ اپنی بے شعوری کی بنا پروہ معاملات میں غلط رائے قائم کرے گا اور غلط تم کے اقد امات کرے گا۔ اور حقائق کی اس دنیا میں غلط اقد ام بھی درست نتیجہ تک پہنچنے والانہیں۔ اس دنیا میں باشعور آ دمی ہمیشہ کا میاب ہوتا ہے اور بیشور آ دمی ہمیشہ ناکام۔

اس دنیا کوخدانے اپنے مقررنقشہ کے مطابق بنایا ہے۔اس دنیا میں خدا کا ابدی قانون نافذ ہے۔ اس قانون کے مطابق ہی کمی کو یہاں کامیا بی یا کا می حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اس قانونِ فطرت کو سمجھے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے اپنے عمل کا نقشہ بنائے۔ جولوگ ایسا کریں وہی حقیقت پند ہوں اُن کے لیے اس دنیا میں کامیا بی اُتن ہی یقینی ہے جتنا کہ رات کے بعد دوبارہ اگلی صبح کوروثنی کا ظاہر ہونا۔

### سادگی کی اہمیت

سادگی کی اہمیت کسی انسان کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔سادگی اعلیٰ کامیا بی کازینہ ہے۔ جوفحض سادگی کو اختیار نہ کر سکے وہ یقینی طور پر کوئی بڑی کامیا بی حاصل نہیں کرسکتا۔

سادگی محض ایک اخلاقی صفت نہیں۔سادگی ایک مکمل طرز حیات ہے۔سادگی آ دمی کواس سے بچاتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا کوئی حصہ بے فائدہ طور پرضائع کر ہے۔سادہ آ دمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال اور اپنے وقت کوزیا دہ مفید طور پر استعمال کر ہے۔سادگی دوسر کے نفطوں میں ، وقت اور مال کو زیادہ بہتر طور پر مینے (manage) کرنے کافن ہے۔

سادگی کاتعلق ہر چیز ہے ہے۔لباس، کھانا،فرنیچر،سواری،مکان،تقریبات،وغیرہ۔زندگی کی ہرسرگری میں آدمی کے لیے دومیں سے ایک کا انتخاب رہتا ہے۔ یا تو وہ تعیش اور نام ونمود کے پہلوکو سامنے دیکھے اوراپنا مال ان میں خرچ کرتا رہے۔یا وہ صرف اپنی ناگز برضر وریات کودیکھے اوراپنے مال کو صرف عیقی ضرورت کی مدول میں خرچ کرے۔

غیر ضروری مدول میں اپنا مال خرج کرنے کا نقصان صرف پنہیں ہے کہ اس میں آپ کا مال غیر ضروری مدول میں اپنا مال خرج کرنے کا نقصان سے ہے کہ جولوگ ایسا کریں وہ مادی غیر ضروری طور پر ضائع ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان سے نمائش کی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ان کا فکر سطحی چیزوں سے او پنہیں اٹھ پاتا۔ اس کا نقصان اسے اس شدید صورت میں بھکتنا پڑتا ہے کہ اس کا ذہنی ارتقاء (intellectual development) رک جاتا ہے۔ ایسا انسان بظاہر زرق برق چیزوں کے درمیان دکھائی دیتا ہے۔ اگر اپنے ذہن کے اعتبار سے وہ حیوان کی سطح نیر جینے لگتا ہے۔ وہ اعلیٰ ذہنی ترقی سے محروم رہ جاتا ہے۔

سادگی روحانیت کالباس ہے۔ سادگی روحانی انسان کا کلچر ہے۔ سادگی ربانی انسان کی غذا ہے۔ سادگی ذمہ دارانہ زندگی کی غذا ہے۔ سادگی فطرت کا اصول ہے، سادگی شجیدہ انسان کی روش ہے، سادگی بامقصد انسان کا طرز حیات ہے۔

### محنت، بلاننگ

قدیم زمانہ سے بیر کہا جاتا رہا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز محنت ہے۔ قدیم عربی مقولہ ہے کہ: من جد وجد (جس نے کوشش کی اُس نے پایا)۔ ہرزبان میں اس طرح کے مقولے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ محنت کامیابی کا زینہ ہے۔

یہ بات درست ہے اور آج بھی محنت کی اُسی طرح اہمیت ہے جس طرح اُس کی اہمیت پہلے مخی ۔ گرئی تبدیلیوں کے بعد یہ فارمولا اب دو تکاتی فارمولا میں تبدیل ہوگیا ہے۔ اب محنت کے ساتھ منصوبہ بندی (planning) بھی لازی طور پر ضروری ہوگئی ہے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جدید اُصول کے مطابق منصوبہ بندی کا درجہ پہلے ہے اور محنت کا درجہ اس کے بعد۔

منصوبہ بندی ہے ہے کی ملی طور پر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے۔مواقع اورام کا نات کو دریافت کیا جائے۔تمام متعلق پہلوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔وہ کام کیا جائے جس کوآج کل کی زبان میں نیٹ ورکنگ کہاجا تا ہے۔

محنت کی حیثیت اگرجسمانی عمل کی ہے قد منصوبہ بندی کی حیثیت دماغی عمل کی۔ پہلے زمانہ میں کھی کامیابی کے لیے دماغی عمل کی ضرورت ہوتی تھی۔ گرموجودہ زمانہ میں دماغی عمل کی اہمیت بہت نیادہ بڑھ گئی ہے۔ کارخانہ کھولنے سے لے کر جنگ لڑنے تک اور اسکول چلانے سے لے کر حکومتی نظام قائم کرنے تک ہر جگہ دماغی عمل نے اولین اہمیت حاصل کرلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ک قو میں جوقد یم دور میں آ کے تھیں اب وہ پیچے چلی گئی ہیں۔ کیوں کہ اُنہوں نے اپنے کام کومنصوبہ بندی کے دور میں نہنچایا۔ قدیم زمانہ میں کی کام کو چلانے کے لیے عنت کافی ہوتی تھی۔ گرجد یدمنصوبہ بندی نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ کامیاب منصوبہ بندی وہی شخص کرسکتا ہے جس نے اپنا انداز میں منظم نہیں کرمائے۔

# نہ کرنا بھی کام ہے

عام طور پرلوگ صرف کرنے کو کام جھتے ہیں۔ حالاں کہ بعض اوقات یہ بھی کام ہوتا ہے کہ پھے نہیں جائے ، اقدام کے بجائے مل سے پر ہیز کیا جائے ، اقدام کے بجائے ممل سے پر ہیز کیا جائے ، وار کا جواب دیا جائے۔

جنگل کے جانورفطرت کی تعلیم کے تحت ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی طوفان و کیھتے ہیں تو وہ زمین پرلیٹ جاتے ہیں۔اس طرح وہ طوفان کو بیموقع دیتے ہیں کہ وہ ان سے نکرائے بغیر آگے بڑھ جائے۔

اصل یہ ہے کہ کام برائے کام کوئی چیز نہیں۔کام وہ ہے جو نتیجہ رخی (result-oriented) کام مورد ہیں ہو۔ وہ کام حقیقی کام ہے جو مثبت نتیجہ برآ مدکر ہے۔جو کام اپنے نتیجہ کے اعتبارے بے فائدہ ہویا جس کام کا الٹانتیجہ نظے وہ کام نہیں ۔ بے نتیجہ کام کرنا نہیں ہے بلکہ وہ کام کو بگاڑ نا ہے۔

سیح طریقہ یہ کہ بولنے سے پہلے سوچا جائے۔ عمل کرنے سے پہلے صورت حال کا جائزہ لیا جائے۔اقد ام کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کی جائے۔وانشمند آ دی کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ وہ خض نادان ہے جو سوچ بغیر عمل کے میدان میں کود پڑے اور جب اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو وہ دوسروں پر اس کا الزام دینے لگے۔ بغیر سوچ ہوئے کوئی کام کرنا ایسا ہی ہے جسے کشتی کے بغیر سمندر میں داخل ہوجانا۔

حقیقت یہ ہے کہ مجرد حرکت کوئی کام نہیں، حرکت کو بامقعد ہونا چاہئے۔ یہی انسان کی انسان کو انسان ہونے کے مطابق ہے۔ جب ایک آدمی کسی مفید کام کوانجام دے تواس نے اپنے انسان ہونے کی حشیت کو ثابت کیا اور جب ایک شخص ایک ایسا کام کرے جس کا کوئی مفید نتیجہ نہ نکے تو اس نے گویا اپنے انسان ہونے کی حشیت ہی کومشتبہ بنادیا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو نتیجہ خیز کام کرے، بے نتیجہ کام کرنے والاسرے سے انسان ہی نہیں۔

# تغليمي پيغام

جمود کشمیر میں ایک قدیم تعلیمی ادارہ ہے جس کا نام سلم ایجو کیشن ٹرسٹ ہے۔ اس ادارہ کے تحت
مسٹر خورشید کی اور ان کے ساتھیوں نے اسم اکو بر ۱۹۷ کو کھند منڈی میں ایک اسکول قائم کیا۔ یہ اسکول
ترقی کر کے اب ایک بڑاادارہ بن گیاہے۔ کیم نومبر ۲۰۰۴ کو اس ادارہ کا ۲۹ وال فا وَٹِر یشن ڈے منایا جارہا
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو مزیر ترقی دے۔ وہ ڈی سل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔
تعلیم بلا شبہہ تمام ضروری چیز ول میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ تعلیم نصر ف دیوی زندگی
کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ فارس شاعر کے الفاظ میں ، خداکی معرفت بھی علم کے بغیر نہیں
ملتی: کہ یے علم نتوال خدار اشناخت۔

علم کے ذریعہ آدمی زندگی کا سلیقہ سیکھتا ہے۔علم کے ذریعہ اس کو ماضی اور حال کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔علم کے ذریعہ اس قابل بنا تا ہے کہ وہ حاصل ہوتی ہیں۔علم کے ذریعہ وہ مواقع اور امکانات کو جانتا ہے۔علم کے نتیجہ خیز منصوبہ بندی کرے۔علم کے ذریعہ آدمی حیج اور غلط کی پہچان حاصل کرتا ہے۔علم کے ذریعہ آدمی جانتا ہے کہ جذبا تیت اور حقیقت پسندی میں کیافرق ہے۔

علم کے ذریعہ آدمی کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو آرٹ آف ڈیفرنس مینجنٹ (art of difference management) کہاجاتا ہے۔علم آدمی کو وہ شعور دیتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے ساج کا صحت مند خمبر ہے ۔علم ہے آدمی کو وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ تخریب اقدام اور تقییری اقدام کے فرق کو جانے ۔علم آدمی کو پیصلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ ممکن اور ناهمکن میں تمیز کرسکے،وہ ناهمکن کوچھوڑ کرممکن میں اپنی طاقت کو لگائے۔

علم انسان کو کمل انسان بناتا ہے۔ علم سے آدی اپنے آپ کو پہچا تنا ہے اور خدا کو بھی علم کے ذریعہ دین میں بھی ترقی حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں بھی علم انسان کو حیوانیت سے اُٹھا کر حقیقی انسان کے درجہ تک پہنچا تا ہے۔

# بامقصدزندگی

انسان دونتم کے ہوتے ہیں۔ایک وہ انسان جوسوچ بہم کراپی زندگی کا ایک واضح مقصد متعین کرے۔ دوسرا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی واضح مقصد نہ ہو۔ وہ حالات یا خواہشات کے تحت بھی ایک کام کرے،اور بھی دوسرا کام کرنے میں لگ جائے۔ پہلی فتم کے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور دوسری فتم کے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور دوسری فتم کے لوگ ہمیشہ ناکام۔

حقیقت یہ ہے کہ یفرق کوئی سادہ فرق نہیں۔ان سے دوالگ الگ قتم کی زندگیاں بنتی ہیں۔
جوآ دمی اس طرح زندگی گذارے کہ اُس کے سما منے ایک واضح نشانہ ہو،اس کا حال یہ ہوگا کہ وہی نشانہ
اُس کی تمام تو جہات کا مرکز بن جائے گا۔ وہ اُس کے لیے سوچے گا۔ اُس کے تمام جذبات اُس کے ساتھ جڑجا کیں ساتھ جڑجا کیں ساتھ جڑجا کیں ساتھ جڑجا کیں ساتھ جڑجا کے دوہ اپنی ساری پونجی
اسی راہ میں لگا دے گا۔ اس مقصد کے تحت وہ کس سے کٹے گا اور کس کے ساتھ جڑجا جائے گا۔ اس کے ماتھ اپنی شام کرے گا اور میں کے ساتھ اپنی شام کرے گا اور سے ساتھ اس کی صبح طلوع ہوگی۔

اس قتم کی زندگی کا انجام پیشگی طور پر معلوم ہے، اور وہ انجام یہ ہے کہ ایسا شخص بیتی طور پر کامیاب ہوکرر ہتا ہے۔ اپنی نادانی کے سواکوئی بھی دوسری چیز اس کونا کام کرنے والی نہیں۔

اس کے برعکس معاملہ اس انسان کا ہے جس کے سامنے زندگی کا کوئی واضح مقصد نہ ہو۔ ایسا
انسان سمت کے شعور (sense of direction) سے محروم رہے گا۔ اس کی سوچ اور اس کا عمل دونوں
مختلف راہوں میں جھرے رہیں گے۔ وہ اپنی پونجی کو بے فائدہ طور پر اِدھر اُدھر ضائع کرتا رہے گا۔ وہ
اپنی طاقت کو مختلف میدانوں میں بھیر کرخود ہی اپنے آپ کو کمزور ابنا لے گا۔ ایسے آ دمی کا انجام یقین
طور پر تباہی ہے۔ وہ تا کا می کی زندگی گذارے گا اور آخر کا رنا کا م حالت میں مرجائے گا۔ با مقصد زندگی
کانام کا میا ب زندگی ہے، اور بے مقصد زندگی کانام نا کام زندگی۔

### مستقبل كاانتظار

کوئی محض اگر جھے ہے پوچھے کہ زندگی کوکامیاب بنانے کے لیے سب سے زیادہ بقینی فارمولا ایک لفظ میں کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ سنگل پوائٹ فارمولا صبر ہے۔ صبر کواس معاملہ میں مشکل گشا کی حیثیت حاصل ہے۔ تدبیر کار سجھ میں آئے یا نہ بچھ میں آئے، دونوں حالتوں میں صبر کر لیناہی آخر کار کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے۔

صبر کیا ہے۔ مبر نہ تو ہے ہمتی ہے اور نہ ہے ملی صبر اپنی حقیقت کے اعتبارے ایک گہری مملی میں میں ہوتا ہے۔ دونوں تد ہیر کا مل ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق صرف ہے کہ ہے مبر آ دمی نتیجہ کو حال میں پانا چاہتا ہے۔ اور صبر والا آ دمی نتیجہ کے درمیان فرق صرف ہے کہ ہے مبر آ دمی نتیجہ کے درمیان فرق صرف ہے کہ ہے مبارد وشاعر نے کہا ہے:

رات دن گروش میں ہیں سات آساں ہور ہے گا چھنہ چھ مجرائیں کیا

یہ بظاہر ایک شاعرانہ بات ہے۔ گروہ شاعرانہ اُسلوب میں ایک فطری حقیقت کا اظہار ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ موجودہ دنیا کا نظام تغیر کے اصول پر بنایا گیا ہے۔ یہاں ہرتخ یب کے بعدا پنے آپ ایسے اسباب فراہم ہونے لگتے ہیں جو اس کی نئی تغیر کرسکیں۔ ایسی حالت میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کی تغیری طاقتوں کوموقع دیا جائے کہ وہ اپنے کام کو تھیل تک پہنچا سکیں۔

ہمارے جسم میں اگر کوئی زخم آجائے یا جسمانی نظام میں کوئی خرابی واقع ہوجائے توجسم کا داخلی نظام اپنے آپ اس کی مرمّت اور در تنگی میں لگ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جسم دوبارہ اپنی اصل حالت پر آجاتا ہے۔ یہی معاملہ جسم سے باہر کی زندگی کا ہے۔انسانی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ بیدا ہوجائے تو فطرت کا نظام اپنے آپ اس کی اصلاح کے لیے تحرک ہوجاتا ہے۔اگر انسان صبر کرے اور انتظار کی روش اختیار کرے تو جلد ہی وہ دیکھے گا کہ اس کی براہ راست کوشش کے بغیر سارا مسئلہ اُسی طرح حل ہوگیا ہے جسیا کہ وہ خود چاہتا تھا۔

### رزق خداکے ہاتھ میں

د بلی کے ایک تعلیم یا فتہ نو جوان ہیں۔ انہوں نے ایم بی اے کا کورس کیا ہے۔ وہ ایک غیر ملکی کمپنی میں سروس کرتے ہیں۔ عام غیر ملکی کمپنیوں کی طرح اس کمپنی کا اُصول یہ ہے کہ ملا زمت دو اور برخاست کردو (hire and fire) اُنہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ بظاہر میں ایک اچھی ملازمت میں ہوں۔ گر مجھے ہر وقت نخشن رہتا ہے۔ ہر وقت مجھے سروس کھونے کا اندیشہ (fear of losing job) پریشانی میں مبتلا کے رہتا ہے۔

میں نے کہا کہ آپ کی پریشانی ایک نفسیاتی پریشانی ہے، نہ کہ کوئی حقیقی پریشانی۔ اصل حقیقت ہے کہ رزق کی تقسیم خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدا جس کو چاہے دے اور خدا جس کو چاہے محروم کردے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک سادہ فارمولا دیتا ہوں۔ اس کو آپ اپنے ذبن میں بھالیجے اور پھر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ وہ فارمولا ہے ہے۔ ایک شخص آپ کی سروس کو چھین سکتا ہے مگر کوئی محض اتنا طاقتو زمیس کہ وہ آپ سے آپ کی قسمت کو چھین لے:

One can take away your job, but no one has the power to take away your destiny.

کہیں میری سروس نہ چلی جائے ۔۔ اس خیال میں فکر مند ہونے کے بجائے آدمی کو بیر کنا
چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ لائق بنائے کہ کوئی فخص اُس کی سروس ختم کرنے کی ہمت ہی نہ
کر سکے۔ اس مسلک کاحل اندیشہ میں مبتلا ہونائیس ہے بلکہ اپنے آپ کوزیادہ کار آمد بنانا ہے، اپنے آپ
کو دوسروں کے لیے مفید تر بنانا ہے۔ کوئی بھی شخص ایک کار آمد انسان کو کھونے کا تحل نہیں کرسکتا۔ یہ
صرف ناکارہ لوگ ہیں جو محروم کیے جاتے ہیں، اور پھر اپنی محرومی پرشکایت کا دفتر کھول دیتے ہیں۔
آدئی کو چاہیے کہ وہ اپنی فطری صلاحیت پر بھروسہ کرے نہ کہ دوسروں کے رویہ پر۔ ہر آدئی کی
قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ گر خلطی ہے وہ اس کو دوسرے کے ہاتھ میں سمجھے لیتا ہے۔

### ایک کے بدلہ میں ڈس

مارک ٹوین (Mark Twain) امریکا کامشہور ناول نگار ہے۔وہ ۱۸۳۵ میں پیدا ہوا اور ۱۹۱۰ میں اس کی وفات ہوئی۔اس کا ایک قول ہے ہے۔۔دینے اور لینے کا اصول دراصل ایک مذہبر کار ہے۔ لیعنی ایک دواور دس یا ؤ:

The principle of give and take is the principle of diplomacy— give one and take ten.

دیے والا جب کی معاملہ کو دے کرختم کرتا ہے تو بظاہر وہ بھتا ہے کہ میں نے پھے کھو دیا۔ مگر حقیقت سے ہے کہ بیشر افت کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ نتیجہ کے اعتبار سے اس دنیا میں اُس کو کا میا بی ملتی ہے جوشر یفانہ اخلاق کا مظاہر ہ کر ہے۔ وہ جتنا دیتا ہے اُس سے بہت زیادہ وہ آخر کا رپالیتا ہے۔ وہ اگر ایک کے بقدر دیتا ہے تو واپس ہوکروہ اُس کو دس کے بقدر ماتا ہے۔

ایک دیناوہ ہے جو تجارتی لین دین کے تحت ہو۔ اس لین دین میں دونوں طرف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جودیتا ہے وہ بھی انٹرسٹ کے لیے لیتا ہے۔ اس طرح کے لین دین میں برابر کا اُصول ہے۔ یعنی جتنا دینا اُتنا پانا۔ دوسر الین دین وہ ہے جو انسانی محدردی کے تحت کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص کسی ذاتی غرض کے بغیر دوسرے کی خدمت کرے، وہ دوسرے کو یک طرفہ طور یرکوئی عطیہ دے۔

# بچاؤ کی تدبیر

انگریزی زبان کاایک مُثل ہے کہ ہے۔ جب دوہ اتھی لڑتے ہیں تو گھاس کیلی جاتی ہے:

When two elephants fight, grass gets crashed.

اس کا مطلب ہیہ کہ جب دوطاقتورانسان یا دوطاقتورتو م کے درمیان لڑائی ہوتو غریب عوام
اس کے دوران غیرضروری طور پرنقصان اُٹھاتے ہیں۔ دو کمزور شخص کے درمیان لڑائی ہوتو وہی دوآ دی
نقصان اٹھا کیں گے جو کہ لڑرہے ہیں۔ گرجب دوطاقتورلڑیں تو دوسرے بہت سے لوگ بھی اس کی زو
ہیں آجاتے ہیں۔ ایس حالت میں کمزور شخص کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کا صرف ایک جواب ہے۔ اور وہ یہ
کہ دوہ اپنے آپ کواس کراؤسے دورر کھے۔ وہ دوری اختیار کر کے اپنے آپ کواس کی زدمیس آنے سے
کہ وہ تذہیرہے جس کواساعیل میر ٹھی نے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے:

جب كردوموذ يول مين موكف يك النيخ بحين كي فكر كرجيت يث

زندگی کا اُصول یہ ہے کہ آدی اپنے آپ کو صرف ان چیزوں میں اُلجھائے جس سے نیٹنے کی قدرت اس کے اندرموجود ہو۔ جس معالمہ میں وہ اپنے آپ کو عاجز پائے ، آدی پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اُس میں اُلجھنے سے بچائے۔ غیر ضروری طور پر کسی معالمہ میں اُلجھنا اور جب اس سے نقصان کا تجربہ ہوتو اس کے بعد شکایت اور احتجاج کرنا صرف بزدل لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہا در آدی وہ ہے جس کی پالیسی یہ ہوکہ وہ جس کو د بانے کی پوزیش میں ہوائس کو د بائے ۔ لیکن جس کو د بانے کی طاقت اُس کے اندر نہ ہوائس سے خود دب جائے۔ یہی بہا دری ہے اور یہی شریف انسان کا طریقہ بھی۔

یمی جنگل کے شیر کا طریقہ ہے جس کواس کی فطرت نے اُسے بتایا ہے۔شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ ہرن کا شکار کرتا ہے۔لیکن شیر بھی ہاتھی کا شکار کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔شیر جنگل کا سب سے زیادہ طاقتو رجانوں ہے۔ مگر شیر بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی جانور پر جملہ نہیں کرتا۔شیر ایک صلح پہند جانوں ہے، نہ کہ کوئی جنگ پہند جانوں۔

### آسان تدبير

میں نے اپنی ڈائری (کا فروری ۲۰۰۴) میں یہ الفاظ کھے۔جب بھی بجھے کی ہے کوئی دریافت پیدا ہوتی ہے تو میں اس معاملہ میں خوداپی خلطی دریافت کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شکایت اپیدا ہوتی ہوجاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ دنیا تا خوشگوار باتوں ہے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ہر آدمی کواپٹی پند کے خلاف باتوں کے درمیان جینا پڑتا ہے۔ ایسی ایک ناموافق دنیا میں آدمی کس طرح اپنے لیے ایک خوش گوار زندگی کی تقمیر زندگی گذارے۔ وہ ناخوش گوار تجربات کے درمیان کس طرح اپنے لیے ایک خوش گوار زندگی کی تقمیر کرے۔ اس کا فارمولا صرف ایک ہے اور وہ ہے: ناخوش گواری کوخوش گواری میں بدل لینا۔

اس دنیا میں ہر تھی کا ترقی کا سب سے برا اراز شبت سوچ ہے۔ تمام ترقیاں اس شبت سوچ کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نفی تجربات کے درمیان شبت سوچ کو کس طرح برقر اردکھا جائے۔ اس کا سب سے آسان فارمولا یہ ہے کہ شکایت پیدا ہوتے ہی آدی اس کو ڈیفیو زکر کے ختم کردے۔ ڈیفیو زکرنے کے لیے آدی اگر میطریقہ اختیار کرے کہ جس سے شکایت ہوئی ہے اس کردے۔ ڈیفیو زکرنے کے لیے آدی اگر میطریقہ اختیار کرے کہ جس سے شکایت ہوئی ہے اس سے بحث کر کے اس کو قائل کر بے تو اس طرح کی کوشش میں کا میا بی تقریباً صفر کے ہرابر ہے۔ اس کی مارح وہ حالت میں بہترین تدبیر ہے کہ آدی خودا پنے اندر شکایت کا سب دریا فت کر سے۔ اس طرح وہ ایک لیے لیے اندر شبت سوچ کا عمل دوبارہ جاری کرسکتا ہے۔

اس تدبیری معنویت بیہ کہ آدمی کودوسروں کے اوپرتو کوئی اختیار نہیں۔ گر ہرآدمی خودا پنے آپ پر پوراا ختیار رکھتا ہے۔ شکایت کورفع کرنے کے لیے دوسروں سے آغاز کرنا گویا ٹاممکن سے آغاز کرنا ہے۔ مقابلہ میں شکایت کورفع کرنے کے لیے خودا پنے آپ سے آغاز کرنا گویا ممکن سے آغاز کرنا ہے۔ اور جب ممکن سے آغاز کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہوتو کوئی تا دان ہی ایسا کرسکتا ہے کہ وہ ناممکن سے آغاز کرنے کی ناکام کوشش کرے۔

### لڑے بغیر مقابلہ

صحابی رسول حضرت عبدالله بن عباس کاایک قول ب:إدفع بحلمك جهل من يجهل على ایک قول ب:إدفع بحلمك جهل من يجهل على ایک رسول حضرت عبدالله خص کامقابله کرد جوتمهار بساته جهالت کرب) بيزندگی کا ایک ایک ایک ایک طاقت به نداز نا مجی لانے کی ایک کامیاب تدبیر ب

ہرآ دی کی زندگی میں ایسے مواقع پیش آتے ہیں جب کہ کسی کی بات پراس کو نعمہ آجائے۔ کسی کا قول سُن کردہ مشتعل ہوجائے۔ کسی کی ایک ناپہندیدہ کارروائی پراس کے اندرانقام کا جذبہ بھڑک اُٹھے۔ کسی کے تشدد کے خلاف آ دی کے اندرجوابی تشدد کار جمان پیدا ہوجائے۔

اس شم کاموقع ہرآ دمی کے لیے بے حدنازک موقع ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر ہرآ دمی وقی جذبہ کے تحت فریق ٹائی سے لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر نتیجہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسی ہر لڑائی ہیشہ نقصان میں مزیداضا فد کا سبب بنتی ہے۔ اگرآ دمی ایک لیے مختم ہوتی ہے۔ اگرآ دمی ایک لیے مختم کر سوچ تو دہ بھی جوالی کارروائی کی غلطی نہ کرے۔

نادان کی زیادتی کے خلاف جوالی زیادتی کرنا خودایت آپ کوبھی نادان ثابت کونا ہے۔ سیجے طریقہ بیہ ہے کہ جب کوئی خص نادانی کر کے آپ کوشتعل کردی تو آپ اس مقام سے ہٹ جا نمیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کوشفی تا ٹرسے آزاد کر کے نتیجہ کے بارہ میں سوچیں ۔ آپ شنڈے ذہن کے ساتھ بیغور کریں کہ نتیجہ کے اعتبار سے جوالی کارروائی کرنا مفید ہے یا معاملہ کونظر انداز کر کے چپ ہوجانا زیادہ مفید۔

اگرآپ غیرمتاثر ذہن کے تحت سوچیں تو یقینا آپ اس رائے پر پہنچیں گے کہ اشتعال کے مواقع پرسب سے زیادہ کا میاب پالیسی یہ ہے کہ آپ مشتعل ہونے سے بچیں۔ آپ جوابی اشتعال کے بجائے تل کے ساتھ صورت حال کا مقابلہ کریں۔

### محنت كاكرشمه

محر شفیج الدین نیر اُردو کے ایک ادیب اور شاعر تھے۔ وہ عرصہ تک ماہنامہ پیام تعلیم (نی دہلی) کے ایڈیٹر رہے۔ وہ بچوں کے لیے کھا کرتے تھے۔اُن کی ایک نظم کا ایک شعریہ تھا:

محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے محنت سے ٹل رہے ہیں ہر قوم کونزانے شخصے الدین نیر صاحب نے اپنے تمام بچوں میں ای محنت کی روح پھونگی۔ چنانچوان کے تمام بچوں نے نہایت محنت اور گئن کے مما تھ تعلیم حاصل کی اور بڑی بڑی ترقیاں حاصل کیں۔

یدایک حقیقت ہے کہ محنت تمام ترقیوں کا زینہ ہے۔ محنت کا مطلب کیا ہے۔ محنت کا مطلب ہے مطلب ہے۔ محنت کا مطلب ہے، لگا تار جدد جہد۔ جو کام شروع کرنا اُس کو چھوڑے بغیر برابراپی کوشش جاری رکھنا۔ اپنی تمام توجہ اوراپی تمام صلاحت کو پوری طرح اُس میں لگا دینا۔ اپنے وقت اوراپی طاقت کو صرف اس ایک محاذ پر صرف کردینا۔ اس لگا تار جدوجہد کا نام محنت ہے۔

پھر یہ کہ بید دنیا جس میں انسان اپنے کسی مقصد کے لیے محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ یکسال نہیں رہتی۔ اس میں موافق اور غیر موافق دونوں قتم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ بھی بھی الیک رکاوٹیں سامنے آتی ہیں جو آ دمی کے حوصلہ کوتو ڑ دیں۔ بھی الیا ہوتا ہے کہ کوئی تلخ تجر بہ آ دمی کے ذہن کوشنی سوچ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس لیے آ دمی کو اکثر نا موافق حالات میں اپنی محنت کا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے۔

محنت بلاشبہہ ترقی کا زینہ ہے۔ گرمحنت صرف اُس آدی کے لیے کارآ مدبنتی ہے جواُس کے ساتھ یہ یہ موافقت یا ناموافقت سے بے پروا ساتھ یہ یہ موسلہ رکھتا ہوکہ وہ کسی عذر کوعذر نہیں بنائے گا۔ وہ حالات کی موافقت یا ناموافقت سے بے پروا ہوکرا پنے مقصد کے لیے محنت کرتار ہے گا۔ اس دنیا میں کامیا بی کے لیے بلاشبہہ محنت درکار ہے، گرمحنت اُس خفص کے لیے مفید بنتی ہے جو مسلسل محنت کا حوصلہ رکھتا ہو۔ محنت اپ آپ کو پوری طرح استعمال کرنے کا نام ہونے والانہیں۔ کرنے کا نام ہونے والانہیں۔

## انسان كاكم تراندازه نه يجيح

کوئی بھی آ دی آپ کا پیدائش دشمن نہیں۔آپ خود اپنے عمل سے کسی کو اپنا دشمن اور کسی کو اپنا در دوست بنا لیتے ہیں سیدایک ایسی سلم حقیقت ہے جو ہر دور میں اور ہمیشہ سے گئی ہے۔اگر چہ دنیا میں ایسی مندانسانوں کی کمی ہے جواس حقیقت کو بجھیں اور اس کو اپنے حق میں استعال کریں۔ دنیا میں ایسی کا کوئی پھر نہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے اندر احساس رکھتا ہے۔ جو حالات سان کوئی پھر نہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے اندر احساس رکھتا ہے۔ جو حالات سے متاثر ہوتا ہے۔آ دمی کے اندر سیصلاحیت ہے کہ دو ہا توں کو دلائل کی روشنی میں جانچے اور شیح اور غلط کے درمیان فرق کرے۔ حق اور ناحق کے درمیان تمیز کرنا ، یوانسان کی ایک ایسی صفت ہے جس میں وہ ساری کا کنات میں منفر دحیثیت رکھتا ہے۔

انسان کی اس صلاحت کا مطلب ہیہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ کسی پھر کے اندر سیطافت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے۔ مگر انسان کی میا متیازی صفت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل نے ک طاقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو مستقل طور پر اپنا وشمن سجھ لینا انسان کا کم تر انداز ہ ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص بظاہر آپ کو اپنا وشمن دکھائی و بے تو آپ اس کو اپنا مستقل وشمن نہ سجھ لیس ۔ بلکہ یہ یقین رکھیں کہ آپ اُس کو اپنے حسنِ عمل سے اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔

اگرکوئی شخص آپ کے بارہ میں غلط بھی میں مبتلا ہو گیا ہے تواس کی غلط بھی کو دور کیجئے۔ کسی کو آپ سے تخت رویہ کی شکایت ہے تواس کے ساتھ فرم رویہ اختیار کیجئے ۔ کوئی آپ کو بے فائدہ جھتا ہے تواس کو فائدہ پہنچا کر اس کا دل جیتئے ۔ کسی کو آپ سے غلط سلوک کا تجربہ ہوا ہے تواس سے معافی ما نگ کر معاملہ کو ختم کر دیجئے ۔ کسی کو آپ سے لین دین کی شکایت ہے تواپ لین دین کو درست کر کے اُس کی شکایت رفع سیجئے۔ دوسر سے کو غلط بتانے کے بجائے خود اپنے اندر غلطی کو تلاش سیجئے۔ اس اُصول پر یفین رکھئے کہ آپ ایپ کو بدل کر ساری دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ اس دنیا میں دوتی ایک ابدی چیز ہے اور دشمنی صرف وقتی۔

#### صلاحيت كااستعال

جب بھی میری ملاقات کی ذہین آ دی ہے ہوتی ہے تو اس کے حالات معلوم ہونے کے بعد اکثر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آ پ ایکی امکانی صلاحیت کا کمتر استعمال کررہے ہیں:

You are underusing your potential.

میرا تجربہ ہے کہ اکثر ذہین اوگ اپنی صلاحیت کا وہ استعال نہیں کر پاتے جوفطرت ہے انہیں دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مخص جو یو نیورٹی کا اُستاد بننے کے قابل ہے وہ تفریح دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مخص جو یو نیورٹی کی انڈسٹری میں چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ و کھتا ہے کہ وہ یو نیورٹی کی سروس میں اُتی کمائی نہیں کرسکتا جتنی کمائی وہ تفریح کی انڈسٹری میں کرسکتا ہے۔

میرے نزدیک بیان انی صلاحیت کا ایک کمتر استعال ہے۔ قلم کو اگر آپ زمین کھودنے کے لیے استعال کریں تو وہ بھی قلم کا ایک استعال ہوسکتا ہے۔ گریدا کیے حقیقت ہے کہ قلم کا اعلیٰ استعال صرف بیہ ہے کہ اس کورائٹنگ کے کام نے لیے استعال کیا جائے۔

انسان کی امتیازی صفت سے ہے کہ وہ ایک مائنڈر کھتا ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے جس کی صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا اعلیٰ استعال کیا ہے۔ کوئی آ دمی اگراپنے باڈی کوخوبصورت کپڑ او کسی باڈی کوخوبصورت کپڑ او کسی حیوان کے بدن پر بھی پہنایا جاسکتا ہے۔

انسان کی ترقی ہے ہے کہ اس کے اندراعلیٰ ذہنی سرگرمیاں (intellectual activities) جاری
موں۔ وہ قلیقی فکر کا حامل بن سکے۔ وہ ذہن کی سطح پر اعلیٰ حقیقتوں کو دریا فت کرے۔ اس ذہنی سرگری
سے انسان کی تمام ترقیاں بندھی ہوئی ہیں۔ زندہ انسان وہ ہے جوا پ آپ کو ذہنی ترقی کے اعلیٰ مرتبہ
تک پہنچا ہے ، وہ علم کی دنیا میں اپنے لیے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ صلاحیت ایک خدائی عطیہ ہے ،
صلاحیت کا کم تر استعال عطیہ کی ناقدری کے ہم معنیٰ ہے۔

# كام كى تلاش

۱۳ د مبر ۲۰۰۴ کا واقعہ ہے۔ ایک مسلم نوجوان جھ سے طنے کے لیے آئے۔ اُنہوں نے اپنا محمد علیہ کے لیے آئے۔ اُنہوں نے اپنا محمد علیہ بنا محمد علیہ بنایا۔ اُنہوں نے کہا کہ میں ۱۹۹۸ سے بے کار بوں اور کام کی تلاش میں دلی آیا ہوں۔ اُنہوں نے اپنے چھے مالات بتائے جس سے انداز ہوا کہ اُنہیں جی مشورہ دینے والاکوئی مختص نہیں ملا۔ اُن کے ماں باپ نے بھی غالبًا لا ڈپیار کے سواکوئی ایسی بات نہیں بتائی جوان کی زندگی کی تعمیر کے لیے مفید ہو۔

میں نے کہا کہ میں آپ کوکوئی کام نہیں دے سکتا۔ البتہ میں آپ کوزندگی کی ایک حقیقت بنا سکتا ہوں جود نیا میں کام پانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ۔۔۔ دنیا کواس سے کوئی دلچی نہیں کہ آپ ہے کار ہیں۔ دنیا کو واحد دلچی یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے جود نیا کے لیے کار آ کہ ہو۔ آپ کواگر کام پانا ہے توا پے آپ کوکار آ کہ بنا ہے۔ اس کے بعد کام خود آپ کوڈھونڈ ھے گا، نہ کہ آپ کام کوڈھونڈھیں۔

حقیقت بیہ کہ موجودہ دنیا کے بنانے والے نے اس کوانٹرسٹ کی بنیاد پر بنایا ہے۔ ہرآ دمی کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، اور اپنے اس انٹرسٹ کے لیے دہ دوڑ رہا ہے۔ ایس دنیا میں کامیابی کی صورت صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آپ یہ ٹابت کر سکیس کہ آپ دنیا کے انٹرسٹ کو پورا کر کتے ہیں۔ دنیا کے کام آ سے ، اور دنیا آپ کوکام دینے پرمجبور ہوجائے گی۔

کام کی تلاش کا ذہن آ دی کے اندر مایوی پیدا کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کوکار آمد بنانے کا ذہن آدی کے اندر کھے۔ وہ اپنی کا دہن کے اندر کھے۔ وہ اپنی کا مکوخود اپنے اندر تلاش کرے۔ وہ اپنی صلاحیت کو دریافت کرے اور اپنی اس صلاحیت کو ترقی دے کر اپنی آپ کوساج کے لیے کار آمد بنائے۔ وہ اتنی تیاری کرے کہ وہ دوسروں کی ضرورت بن جائے۔ دنیا میں کامیا بی کا راز دین ہے۔

### غيرفطري محبت

100 کتوبر ۱۰۰۳ کو بیل سورت (گجرات) بیل تھا۔ وہاں بیل ایک ہوٹل بیل تھی ہوا ہوا تھا۔ وہاں ایک مقامی مسلمان مجھ سے ملنے کے لیے ہوٹل میں آئے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ وہ اس بچہ کو اپنی گود میں لیتے۔ وہ میر سے بچہ کو اپنی گود میں لیتے۔ وہ میر سے بچہ کو اپنی گود میں لیتے۔ وہ میر سے کھر سے میں آکر بیٹھ تو میں نے ان سے بوچھا کہ کیا ہے آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے خوثی کے لہجہ میں کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے میٹے کے دشمن ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کا بیاراس کے لیے دشمنی کے ہم معنی ہے۔ اس غیر متوقع تھر و کون کروہ گھراگئے۔ انہوں نے بوچھا کہ وہ کسے۔ میں نے کہا کہ آپ ہم معنی ہے۔ اس غیر متوقع تھر و کون کروہ گھراگئے۔ انہوں نے بوچھا کہ وہ کسے۔ میں بانا ہے جہاں کوئی اس کو گود میں لینے والا نہ ہوگا۔ بچہ کے لیے تی مجب سے کہ آپ اس کو صنعقبل کے حالات کا کوئی اس کو گود میں لینے والا نہ ہوگا۔ بچہ کے لیے تی مجب سے کہ آپ اس کو صنعقبل کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں، نہ ہے کہ اس کواس سے بے خبر رکھ کرایک ایک دنیا میں جینے والا بنا کی میں مینے والا بنا کی سے و قطرت کے خلاف ہے۔

اس کے بعدانہوں نے اپنے بچے کو گود سے اتاردیا۔ اتارتے ہی وہ بچہ زمین پردوڑ نے لگا۔
اس کا حال اس پڑیا جیسا ہو گیا جو پنجر ہے میں بند ہواور پنجر ہے آزاد ہوتے ہی فضا میں اڑنے گئے۔
فطرت کے نظام کے مطابق ، بچہ ماں باپ کی گود میں زہنے کے لیے پیدانہیں ہوتا۔ بچہ اس
لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کھے میدان میں دوڑ ہے۔ وہ زندگی کی جدو جہد میں داخل ہو۔ وہ ہرفتم
کے تجربات سے گزرتے ہوئے اپنے مستقبل کی تعمیر کرے۔ وہ موافق او رمخالف حالات کا سامنا
کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کرے۔ ایسی حالت میں بچے کو ماں باپ کی شفقتوں کا عادی بنانا
فطرت کی اسکیم کے خلاف ہے۔ وہ فطرت کے نظام سے لڑنا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس فطری
حقیقت کو بچھیں اور اس کے مطابق اپنی اولا دکو بنا کمیں۔

# مستقبل يرنظر

ایک صاحب نے اپنی لڑکی گی شادی دورا فتا دہ مقام پرایک نوجوان سے کردی۔ بعد کو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کی معاثی حالت بہت کمزور ہے۔ اس کے پاس جو گھر ہے وہ بھی ٹوٹا بچوٹا ہے۔ ساج میں اس کو کوئی ممتاز حیثیت حاصل نہیں ۔ لوگوں کو جب اس شادی کا حال معلوم ہوا تو وہ باپ کو برا بھلا کہنے گئے۔ یہاں تک کہ پچھلوگوں نے اس کے بارے میں بیابہا کہ وہ دماغی خلل کا شکار ہے۔

مگر باپ نے اس معاملہ میں صبر کا طریقہ اختیار کیا۔ اُس نے صرف بیکیا کہ وہ برابراپی لڑکی کے لیے دعا کرتار ہا۔ وہ بید دعا کرتار ہا کہ خدایا، میری غلطی کی تلافی فرما ہے، میری لڑکی کی مدوفر ماہے، اس کواپنی رحمتوں کے سایے میں لے لیجئے۔

اس کے بعد اس لڑی کے یہاں چند بچے پیدا ہوئے۔ یہ بچے تندرست اور مختی تھے۔اُنہوں نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ان کو اپنی لیافت کی بنیاو پر اچھی سروس مل گئی۔اب حالات بدل گئے۔لڑکوں نے بڑے ہوکر نیا گھرینایا۔اُن کے پاس گاڑی اور دوسری چیزیں بھی ہوگئیں۔اپ حسن عمل سے انہوں نے ساج میں اچھا مقام حاصل کرلیا۔

اس طرح کی مثالیں ہر ساج میں ہیں۔ یہ مثالیں بناتی ہیں کہ انسان کو ایسانہیں کرنا چاہے کہ وہ صرف حال کود کھے کررائے قائم کرے۔ بلکہ اس کو متقبل پرنظر رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی محروی ابدی محروی نہیں۔ اس دنیا میں ہرانسان کے لیے یہ مواقع موجود ہیں کہ وہ محنت اور لیافت کا ثبوت دے کرتر قی کی منزلیں طے کرے۔ وہ حال کی کی کومزید اضافہ کے ساتھ مستقبل میں یورا کرلے۔

کامیاب شادی کارازینیس ہے کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی کی امیر آدمی ہے کریں۔ای طرح ناکام شادی پنہیں ہے کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی کی غریب مخص ہے ہوجائے۔اس دنیا میں آج کا امیر کل کاغریب بن جاتا ہے اور آج کاغریب کل کے دن امیر بن جاتا ہے۔زندگی میں اصل اجمیت محنت اور منصوبہ بندی کی ہے، نہ کہ امیر کی اور غریبی کی۔

#### تبسراانتخاب

۱۹-۱۸ مر ۲۰۰۴ کو میں نے دہلی اور جے پور کے درمیان سفر کیا۔ سفر کے لیے میرے سامنے دو ممکن صور تیں تھیں ،ٹرین یا ہوائی جہاز نے بیر شعوری طور پر میراذ ، بن بیربن گیا کہ یا توٹرین سے سفر کرنا ہے یا ہوائی جہاز سے برین (شتابدی ایکسپریس) دہلی ہے شبح کے دفت جے پور جاتی تھی اور شام کے دفت جے پور سے دہلی آتی تھی ۔ٹرین کا انتخاب کرنے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ میں ۱۸ د تمبر کی شبح کو جے پور گیا اور ۱۹ دسمبر کی شام کو دہلی واپس آیا۔ اس بنا پر ایسا ہوا کہ ۱۹ دسمبر کا دن میں نے کھو دیا۔ ۱۹ دسمبر کو دہلی میں ایک بہت ضروری پر وگرام تھا گرمیں اس میں شرکت نہ کر سکا۔

یہ واقعہ ثنائی طرز فکر (dichotomous thinking) کی بنا پر پیش آیا۔ لیتی صرف دوانتخاب (options) کے درمیان سو چنا۔ بعد کو مجھے احساس ہوا کہ میرے لیے یہاں تیسر اانتخاب بھی تھا۔ دہ ہیکہ میں ۱۸ دسمبر کی شبح کوٹرین کے ذریعے جے پور جاؤں ، اور ۱۹ دسمبر کی شبح کوسواری بدل کر ہوائی جہاز کے ذریعے دیا ہے میں میں ماری میں بخو بی شریک ہوسکتا تھا۔ فریعے دیا ہوسکتا تھا۔

یدایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اکثر ثنائی طرز قکر کا شکارر ہتا ہے۔وہ اپنے مخصوص ذبن کی بنا پریہ بھے لیتا ہے کہ اس کے لیے صرف دوصور توں میں سے ایک صورت کا انتخاب ہے۔ حالاں کہ دہاں ایک تیسری صورت بھی موجودر ہتی ہے جوزیادہ مفید ہوتی ہے۔

تاریخ کی بہت می ناکامیاں ای ثنائی طرز فکر کا نتیج تھیں۔ مثلاً بہت سے لوگوں نے اپنے حالات کے ناقص اندازہ کی بنا پر یہ بجھ لیا کہ ان کے لیے صرف دو جمکن صور تیں ہیں، یا جنگ یا ذکت کی دندگی۔ حالال کہ وہاں تیسری صورت بھی موجود تھی، اور وہ یہ کہ جنگ کو اواکڈ کر کے اُس قائم کر نا اور مواقع کو استعال کر کے اپنے کو محکم بنانا۔ اس حکمت کو نہ جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے غیر ضروری طور پر اپنے کو تباہ کرلیا، حالال کہ اگر وہ تیسر نے انتخاب کو لیتے تو وہ اس کو استعال کر کے بہت بری کامیا بی حاصل کر سکتے تھے۔

# کامیاب از دواجی زندگی

ہرعورت اور مرد کے ذہن میں شادی سے پہلے آئیڈیل شوہر اور آئیڈیل بیوی کا تصور بسا ہوا ہوتا ہے۔ گرشادی کے بعد دونوں محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے جس کواپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے وہ ان کے آئیڈیل سے کم ہے۔ بہی احساس مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ عورت اور مر ددونوں شعوری یاغیر شعوری طور پر بیجسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کا انتخاب درست نہ تھا۔

اس احساس کے آتے ہی دونوں کے درمیان اختلا فات شروع ہوجاتے ہیں جس کا نتیجہ دو میں سے ایک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تلخ از دواجی زندگی یا طلاق گرید دونوں ہی کیساں طور پر غلط اور غیر فطری ہیں۔

اصل سے ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کا سبب بینہیں ہوتا کہ دونوں کا انتخاب غلط تھا۔ اس کا سبب صرف سے ہوتا ہے کہ دونوں فطرت کی ایک حقیقت کو سمجھنے میں نا کام رہے۔ وہ سہ کہ اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ کی خاص عورت یا کسی مرد کا حصہ نہیں۔

یمی اس مسئلہ کا واحد حل ہے۔ عورت اور مرد دونوں اگر بیر بھے لیس کہ اُن کے ساتھ جو پچھے پیش آر ہاہے وہ خدا کے خلیقی منصوبہ کی بنا پر پیش آر ہاہے، نہ کہ اُن کے غلط انتخاب کی بنا پر۔ اگر دونوں اس حقیقت کو بھے لیس تو از دواجی زندگی کا مسئلہ اپنے آپ ختم ہوجائے گا۔

خالق نے خود اپنے تخلیقی منصوبہ کے مطابق ، ہردوانسان کے درمیان فرق رکھا ہے۔ اس مسلاکا حل فرق کو مٹانا نہیں ہے بلکہ اس کاحل یہ ہے کہ انسان اس ہنر کو جانے جس کو آرٹ آف ڈیفرنس میلیجنٹ (art of difference management) کہا جاسکتا ہے۔ ڈیفرنس کو مٹانے کی کوشش نہ سیجیج بلکہ ڈیفرنس کے ساتھ جینا سیکھیے اور پھر آپ کی زندگی کا میا ب از دواجی زندگی بن جائے گی۔ خاندانی زندگی ہویا ساجی زندگی ، دونوں میں اختلافات پیدا ہونا فطری ہے۔ اس مسلد کاحل صرف ایک ہے ، اور وہ ہے۔ اش مسلد کاحل صرف ایک ہے ، اور وہ ہے۔ اختلاف کے باوجود شخد ہوکر رہنا۔

# گھریلوجھگڑے

اکثر گھروں میں اہل خاندان کے درمیان جھڑے جاری رہتے ہیں۔ یہ جھڑے زیادہ تر نفسیاتی ہوتے ہیں۔ یہ جھڑے زیادہ تر نفسیاتی ہوتے ہیں۔ چھٹر اس کا کوئی مادی سبب نہیں ہوتا۔لوگ اگر صبر واعراض کی حکمت مجان لیس تواس تتم کے جھٹرے اپنے آپ ختم ہوجائیں۔ ہر گھرامن کا گھربن جائے۔

ایک مشترک خاندان کی مثال ہے۔ وہاں دو بہوئیں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ دونوں کے کام کے لیے دوالگ الگ خاد مائیں تھیں۔ دونوں خاد ماؤں کے درمیان فطری طور پر بھی بھی تکرار ہوجاتی مقی۔ایک بارابیا ہوآ کہ تکرار کے دوران ایک خادمہ نے دوسری خادمہ کو کہد دیا کہ تمہاری بی بی بی تم کو کہ پہریں بولتیں اس لیے تم شیطان ہوگئ ہو۔خادمہ نے اپنی مالکہ سے اس نوقل کیا توبات کچھ بدل گئ۔ اس نے اس بات کوان لفظوں میں نقل کیا: وہ کہر ہی تقی کہ تمہاری بی بی جی نے تم کو شیطان بنا دیا ہے۔ اس نو بات کے بعد اس خاتون نے اس بات کو جب اپنے شوہر سے نقل کیا تو بات پھے اور بدل کر اس طرح ہوگئ: تم بھی شیطان ، تبہاری بی بی بی بھی شیطان ۔ یہن کر ان کا شوہر غصہ ہوگیا اور گھر میں ایک طوفان بریا ہوگیا۔ دونوں بہوئیں ایک دوسرے سے نفرت کر نے گئیں۔گھر کا سکون در ہم برہم ہوگیا۔

اس طرح کے معاملات میں پہلا بہتر طریقہ ہیہ کہ آدمی ان کونظر انداز کردے۔وہ منی ہوئی بات کا کوئی اثر ندلے اور نداس کودوسرے سے نقل کرے۔ بیردو بیا گرافتیار کیا جائے تو مسکلہ سرے سے بیدائی نہ ہوگا۔

دوسری صورت ہے ہے کہ سننے والا صرف ایک پارٹی کی بات من کرکوئی رائے نہ بنائے۔ وہ غیر چائیداری کے ساتھ پہلے دونوں پارٹی کی بات سنے اور اس کے بعد شخنڈ ہے طریقہ ہے ایک رائے قائم کر ہے جو انصاف کے مطابق ہو۔ وہ اصل بات کو گھٹانے یا بڑھائے کی غلطی نہ کرے بلکہ بات کو ویسا ہی لے جیسا کہ وہ ہے۔ ان دو طریقوں کے سوا ہر دوسر اطریقہ فساد پیدا کرنے والا ہے ، وہ آخر کار پورے خاندان میں بگلڈ پیدا کردیتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ جب کچھ لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو لا زمی طور پر ان کے درمیان کچھ خلاف مزاج واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ان باتوں کو لے کر دوسروں سے لڑتا یا جھکڑتا مسلم کا حل نہیں۔ کیوں کہ اس تم کا اختلاف ایک فطری امر ہے اور جو چیز فطری امر کی حیثیت رکھتی ہواس کومٹانا کسی کے لیے بھی حمکن نہیں۔اس طرح کے مسائل کا حل صبر واعراض ہے نہ کہ ان کو لے کر لڑتا جھکڑنا۔

مزیدیہ کہ اس طرح کی باتوں پر آدمی کے اندر جو غصہ بھڑ کتا ہے وہ ہمیشہ وقتی ہوتا ہے، وہ آخر کارختم ہوجانے والا ہے۔ ایس حالت میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایس بات پیش آنے کے موقع پر دومنٹ کے لیے چپ رہے، وہ ردعمل کے بجائے صبر کا طریقہ اختیار کرلے۔ اگر وہ ایسا کرے تو چند منٹ کے بعد اس کا غصہ ختم ہوجائے گا اور وہ اس طرح ایک معتدل انسان بن جائے گا جس طرح وہ واقعہ سے پہلے ایک معتدل انسان بن جائے گا جس طرح وہ واقعہ سے پہلے ایک معتدل انسان نظر آتا تھا۔

اس معاملہ کا سب سے زیادہ اہم پہلویہ ہے کہ ہرآ دمی کے اندر کچھ مائنس پائنٹ ہوتے ہیں اور کچھ پائنٹ ہوتے ہیں اور کچھ پلس پائنٹ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مردیا عورت اس سے خالی ہیں۔ جب کسی آ دمی کو خصہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فریق ٹانی کے پلس پائنٹ کو بھول جاتا ہے۔ اس کو اس وقت فریق ٹانی کا صرف مائنس پائنٹ یا در ہتا ہے۔ یہی ذہنی حالت آ دمی کو غیر معتدل بنا دیتی ہے۔ وہ ایسی روش اختیار کرلیتا ہے جس کو وہ معتدل حالت میں اختیار کرنے والانہ تھا۔

الی حالت میں اس مسلد کا فطری حل یہ ہے کہ جب بھی کی کے اندر دوسرے کے خلاف اشتعال پیدا ہوتو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے غیر جانب داراندانداز میں سوچ ۔ وہ فریق ٹانی کے پلس پائٹ کوسوچ یا اس کی شخصیت کے مثبت پہلوؤں کو یا دکرے۔ ایسا کرتے ہی یہ ہوگا کہ اس کا انقامی جوش ٹھنڈ اپڑ جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ میں نے ایک شخص کے وہ پہلوؤں کو بھلاد یا اور اس کی شخصیت کے ایک پہلوکو لے کراس کے خلاف بھڑک اٹھا۔

خاندان میں بگاڑ ہمیشہ کسی چھوٹی بات پرشروع ہوتا ہے۔ اگر شروع ہی میں اُس پر قابو پالیا جائے تو بھی کوئی مسلد بڑا مسلد نہ ہے۔

# تعليم كي طرف

بی بی بی اندن کے اردوشعبہ کی ایک ٹیم نے انڈیا کی ریاست گجرات کا دورہ کیا۔ وہاں اس نے خاص طور پر گجرات کے مسلمانوں سے ملاقات کی اوراس موضوع پرایک رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ کا ایک حصہ میں نے ۲۲ جولائی ۲۰۰۴ کو بی بی کندن کے نشریہ میں سنا۔ اس نشریہ میں بتایا گیا تھا کہ ریاست میں چھلے فرقہ وارانہ فسادفر وری۔ مارچ ۲۰۰۲ کے بعد گجرات کے مسلمانوں میں بڑے پیانہ پرایک نیار بھان پیدا ہوا ہے۔ اب یہاں کا ہر مسلمان تعلیم کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہرایک بیہ کہدرہا ہے کہ اینے بچوں کو پڑھاؤ۔

سیایک نیار بخان ہے۔ کہ ۱۹۴ کے بعد ہندستانی مسلمانوں میں مسلمل طور پرایک ہی ذہن پایا چارہا تھا۔ وہ تھا شکایت اور احتجاج اور تشد د کا جواب تشد د سے دینا۔ نصف صدی سے زیادہ مدت کے تجربہ کے بعد بینظریہ ناکام ثابت ہوا۔ اب پہلی بار مسلمانوں میں بیطر زِفکر پیدا ہوا ہے کہ جوالی ذہن کے تحت سوچنا اور ماضی کے تلخ تجربوں میں جینا ایک بے فائدہ کام ہے۔ اب وہ پہلی بار پیچھے کو بھلا کر آگے کی طرف سوچ رہے ہیں۔ وہ انتقام کے بجائے تعمیر کا نظریہ اپنا رہے ہیں۔ اس جدیدر بحان کو ایک جملہ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے: ماضی کو بھلا وَ، بچوں کو برُ ھاؤ۔

2 1944 کے بعد پیش آنے والے ناخوش گوار واقعات کے نتیجہ میں تمام ہندستانی مسلمان روعمل کی نفسیات کے شکار ہوگئے تھے۔ راقم الحروف نے پہلی بار مسلمانوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ زندگی کاراز مثبت سوچ ہیں ہے نہ کہ منفی سوچ میں۔ 1940 میں یہ کوشش میں نے کھنٹو کے ہفت روزہ ندائے ملت کے ذریعہ شروع کی۔ اس کے بعد 1974 سے بیکام دبلی کے ہفت روزہ الجمعیة کے ذریعہ جاری رہا۔ اس کے بعد 1974 سے ماہنا مہ الرسالہ جاری کیا اور زیادہ منظم انداز میں اس کام کو کرنے کے بعد 1941 میں میں نے دبلی سے ماہنا مہ الرسالہ جاری کیا اور زیادہ منظم انداز میں اس کام کو کرنے لگا۔ اس کے علاوہ ملک کے مختلف اخبارات اور جرائد میں مسلسل اس کی تائید میں مضامین شائع کیے۔ پورے ملک میں سفر کر کے جلسوں اور اجتماعات کی صورت میں اس شبت پیغام کومسلمانان ہندتک پہنچایا۔

پنقط نظر مسلمانوں کے لیے اجنبی تھا۔ ایک عربی شل ہے کہ: الناس اعداء ما جھلوا (لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس سے وہ بے خبر ہیں ) چنا نچہ ابتدائی طور پر مسلمانوں ہیں اس کی مخالفت شروع ہوگئ ۔ وہ صبر اور اعراض کے نظریہ کو دشمن کی چال سجھنے لگے۔ گرمسلسل تجربے بعد اب ان کی آئکھ کی گئے ہے۔ اب نہ صرف مجرات بلکہ سارے ملک ہیں مسلمانوں کا ذہمن بدل چکا ہے۔ وہ جان چکے ہیں کہ دوسروں کو الزام دینا سراسر بے فائدہ کام ہے۔ سے کہ ساری طاقت خود اپنے تعمیر واستحکام پرلگائی جائے۔

یہ بلاشبہہ ایک صحت مندر جمان ہے۔ سائنسی انقلاب کے بعد دنیا میں مکمل طور پر ایک نیا دور
آگیا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ ملوار میں طاقت ہے (ہر کہ شمشیر زند سکہ بہ نامش خوانند) مگر اب ہر
باشعور آ دمی جانتا ہے کہ طاقت کارازعلم ہے۔ پہلے اگر دنیا میں صاحب شمشیر لوگوں کا غلبہ ہوتا تھا تو اب
دنیا میں غلبہ ان لوگوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے جو صاحب علم ہوں۔

ید دنیا مسابقت کی دنیا ہے۔ یہاں ہمیشہ ایسا ہوگا کہ دوسروں کی طرف ہے آپ کو تلخ تجربات پیش آئیں گے، اپنوں کی طرف ہے بھی اور غیروں کی طرف ہے بھی۔ وہ شخص نادان ہے جو تلخیوں کی یادوں کو بھلائے اور صبر وتحل کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ستقبل کی تغییر میں لگادے۔

تعلیم کا مقصد صرف سروس حاصل کرنانہیں ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد سے ہے کہ لوگوں کو باشعور بنایا جائے۔ اس دنیا میں سارے مسائل کی جڑ بے شعوری ہے ، اور سارے مسائل کا حل سے ہے کہ لوگ باشعور ہوں۔ وہ مسائل کی حقیقی نوعیت کو بمجھیں۔ وہ حالات کا بے لاگ تجزیہ کرسکیں۔ وہ اس بات کو جا میں کہ دنیا میں کیا چیز قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جوسرے سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جو سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جو سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جو سے قابلِ حصول ہے ، اور وہ کیا چیز ہے جو سے تابل

تعلیم آ دی کو بے شعوری سے نکالتی ہے اور اس کے اندر شعور کی صفت پیدا کرتی ہے۔ اس دنیا کی تمام کامیابیاں بلاشبہ تعلیم یا فتہ انسان کے لیے مقدر ہیں تعلیم کے بغیر کوئی ترتی ممکن نہیں۔

#### سفركاآغاز

سفر کا آغاز ہمیشہ آج ہے ہوتا ہے کین اکثر لوگ اپنے سفر کا آغاز کل ہے کرنا چاہتے ہیں۔ یہی معراج ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس مزاج کا یہ نتیجہ ہے کہ اکثر لوگ غیر مطمئن زندگی گزار کرم جاتے ہیں۔ کرم جاتے ہیں۔

ہرآ دی جب پیداہوتا ہے قریبداہوتے ہی اس کو پھھ حالات ملتے ہیں۔اگر بالفرض خار جی طور پر
اس کو پھھ چیزیں نظیس تب بھی اس کا اپناوجوداس کو قینی طور پر حاصل رہتا ہے۔ زندگی کے سفر کاسب سے
زیادہ کا میاب آغازیہ ہے کہ آ دمی جہاں ہے وہیں سے وہ اپناسفر شروع کر دے۔ وہ حاصل شدہ مواقع کو
استعمال کر کے اپنی و نیا بنائے۔ وہ ایسانہ کرے کہ جو چیز اس کو ابھی نہیں ملی ہے اس کو پانے کے لیے اپنی
ساری توجد لگا دے۔ اس طریقہ کو ایک لفظ جس پازیٹر و اسٹیٹس کو ازم (positive status quoism)
کہا جاسکتا ہے۔ اپنی ظراؤ کا طریقہ چھوڑ کر حالات موجودہ کو قبول کر لینا اور بروقت جو مواقع
کہا جاسکتا ہے۔ اپنی ظراؤ کا طریقہ حجوز کر حالات موجودہ کو قبول کر لینا اور بروقت جو مواقع
(opportunities) موجود ہیں ان کو استعمال کر کے برامن انداز میں اپنی زندگی کی تعمیر کرنا۔

پیدا ہونے کے بعد آ دی کو بروقت جو کچھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس کواپنے حوصلہ کے مقابلہ میں کم معلوم ہوتا ہے۔ وہ چا ہنے لگتا ہے کہ پہلے زیادہ حاصل کرے اور اس کے بعد زندگی کی مثبت تقمیر کی طرف بوھے۔ مگر میسوچ غیر فطری ہے۔ ضیح میہ کہ ملے ہوئے کومواقع کی نظر سے دیکھا جائے اور اس کو لے کرفورا ہی زندگی کی مثبت تقمیر شروع کر دی جائے۔

حاصل شدہ نقشہ کار کے اندر مثبت جدوجہد کرنے کانام پازیٹیو اسٹیٹس کوازم ہے۔ یہی کامیا بی
کاواحد طریقہ ہے۔ جولوگ حاصل شدہ نقشہ کارگونا کافی سمجھ کرنے نقشہ کار کی طرف دوڑیں ان کے
لیے اس دنیا میں تباہی کے سواکوئی اور انجام مقدر نہیں۔

زندگی کی جدوجہد ہمیشہ ملے ہوئے سے ہوتی ہے۔ جولوگ نہ ملے ہوئے سے زندگی کی جدوجہد شروع کرنا چاہیں وہ می خطرہ مول لے رہے ہیں کہان کی جدوجہد بھی شروع ہی نہ ہو۔

#### غصه كانقصان

اگر تاریخ کے تمام واقعات کواکھٹا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جو کام بگڑا وہ کس لیے بگڑا،اور جو کام بناوہ کس لیے بنا۔اس کا جواب یقینی طور پر سے مطے گا کہ جو کام بگڑ ہے ان سب کے پیچھے غصہ اور نفرت کا عضر موجود تھا۔اس کے مقابلہ میں جو کام بنے ان سب کے پیچھے اعتدال پندی اور عفوو درگزر کا عضریا یا جاتا تھا۔

جب کی آ دمی کوخصہ آتا ہے تواس کے اندرنفرت اور انقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کے اندرخفی نفسیات اُ بھر آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آ دمی اپنے فطری ذبمن کے تحت سوچ نہیں پاتا۔ وہ غیر فطری انداز میں سوچتا ہے اور غیر فطری فیصلہ کرتا ہے۔ اور بیدا یک مسلم بات ہے کہ فطرت کے راستہ سے ہٹ کرجو کام کیا جائے اس کانا کام ہونا یقینی ہے۔

اس کے برعکس جب ایسا ہو کہ آدی کو خصہ آئے تو وہ اپنے آپ کو سنجال لے۔ وہ اپنی عقل کی صلاحیت کو معتدل انداز میں استعال کرے۔ ایسا کرنے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ آدی کی سوچ فطرت کے دائرہ میں رہتی ہے۔ وہ اپنے عمل کا جو منصوبہ بنا تا ہے وہ فطرت کے اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ اس بنا پر فطرت کا پورا نظام اس کی موافقت پر آجاتا ہے۔ اور جس آدی کو فطرت کے نظام کی موافقت حاصل ہوجائے اس کی کا میابی اُتی ہی بیتی ہے جتنا کہ رات کے بعدروش سے کا آنا۔

غصرایک آگ ہے۔ صبر وقمل اس آگ کو بجھادینے والا ہے۔ غصر اگر روکا نہ جائے تو وہ نفرت اور تشدد پیدا کرتا ہے اور نفرت اور تشدد ایک ایک برائی ہے جس سے زیادہ بڑی برائی شاید اور کوئی نہیں۔ صبر وقمل کے ذریعہ اعلیٰ انسانی شخصیت بنتی ہے۔ اور بے صبر کی اور عدم برداشت انسان کو اخلاقی پستی میں گرادینے والی ہے۔

غصف فی ذہن پیدا کرتا ہے اور غصہ دلانے کے باوجود غصہ نہ ہونا مثبت ذہن کی تشکیل کرتا ہے۔ مثبت سوج اعلیٰ انسانیت کی بیجان ہے، اور منفی سوچ پست انسانیت کی بیجان۔

## زندگی کے دوطریقے

دنیا میں زندگی گذارنے کے دوطریقے ہیں۔ایک بیکہ آدمی کسی قائم شدہ نظام سے اپنے آپ کو وابستہ کرلے۔شلا وہ کسی کمپنی کا ملازم بن جائے یا حکومت میں کوئی سروس حاصل کرلے یا کسی بوے ادارہ کا کارکن بن جائے ،وغیرہ۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ آدی خودا پئی سوچ کے تحت ایک کام شروع کرے۔ وہ خودا پے نقشہ کے مطابق ، ونیا میں جینا چاہے۔ دونوں ہی کی ایک قیمت ہادر کوئی آدی اُسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب کدوہ اس کی قیمت اداکرے ، خواہ دہ کسی رائج نظام کامعالمہ ہو یا خودا پے سوچ ہوئے نقشہ کامعالمہ و یا خودا پے سوچ ہوئے نقشہ کا معالمہ ۔ قائم شدہ اُنقشہ کا معالمہ بیہ ہے کہ اس میں آدی کو بہت جلد ہولت کی ایک زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ گراس کی قیمت بیر چلنے ہے کہ آدی کا ذہنی ارتقاء رُک جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اپنے نقشہ پر چلنے پر بہت می مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیدا کی چیلنے مجرا راستہ ہے۔ گراس کا فائدہ بیر ہے کہ اس میں آدی کو وہ فکری نعمت حاصل ہوتی ہے جس کو ذہنی ارتقاء (intellectual development) کہا

زندگی کے بید دونوں طریقے درست طریقے ہیں۔ آدمی دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرسکتا ہے۔ البتہ آدمی کو جاننا چاہیے کہ دونوں ہیں ایسا ہے کہ دو ایک چیز کو پائے گا گروہ دوسری چیز کو کھو دے گا۔ چیلنے سے خالی راستہ میں مادی سہولت ملے گی ، گروہاں ذہنی ارتقاء کا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس کے مقابلہ میں چینے والی زندگی میں ذہنی ارتقاء حاصل ہوگالیکن مادی سہولت کے حصول کا معاملہ غیر بھینی ہوجائے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جس راستہ کو اختیار کرے ، سیمجھ کر اختیار کرے کہ اس میں وہ کیا کھوئے گا اور کیا پائے گا۔ کیا چیز اس کو ملے گی اور کیا چیز اس کو نہیں ملے گی۔ یہی حقیقت پندی ہے اور کہی اس دنیا میں پُرسکون زندگی حاصل کرنے کا کامیاب اُصول بھی۔ ہر ترقی کی ایک قیمت ہورکوئی ترقی وہی خص یا تا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔

#### مستلهكاحل

اکثر لوگ منفی نفسیات میں جیتے ہیں۔ وہ مسائل کے حوالہ سے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسانٹی دریافت کرلیں جومسائل کوختم کرنے والا ہو۔ تا کہ انہیں سکون کی زندگی حاصل ہو سکے۔ بیذ ہمن فطرت کے قانون کے خلاف ہے، اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی حاصل ہونے والی نہیں۔

مسائل زندگی کا حصہ ہیں، وہ جمعی ختم نہیں ہوتے۔ مسئلہ کاحل مسئلہ کے ساتھ جینا ہے، نہ کہ مسئلہ کوختم کر کے بے مسئلہ زندگی حاصل کرنا۔ کوئی چیز اُسی وفت تک مسئلہ نظر آتی ہے جب کہ اس کومسئلہ سمجھا جائے۔ اگر مسئلہ کو زندگی کا لازمی حصہ جھ لیا جائے تو اس کے بعد مسئلہ معمول کی چیز بن جائے گا، وہ پریشان کن مسئلہ کی حیثیت سے باتی نہیں رہے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس و نیا میں بے مسئلہ زندگی اور با مسئلہ زندگی کے درمیان انتخاب نہیں ہے بلکہ یہاں انسان کے لیے صرف ایک ہی انتخاب ہے۔اوروہ یہ کہ وہ بامسئلہ زندگی کو معمول کی چیز سمجھ کر اس برراضی ہوجائے۔مسئلہ کے بارے میں وہ اپنی منفی سوچ کوختم کردے۔

مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ در اصل اجتماعی زندگی کی قیمت ہے۔ انسان اکیلانہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی ساخت کے اعتبار ہے مجبور ہے کہ اجتماعی زندگی گذارے اور جب بھی وہ اجتماعی زندگی میں رہے گا تو اس کے ساتھ مسائل بھی ضرور پیش آئیں گے۔ انفرادی زندگی ہے مسئلہ زندگی ہوسکتی ہے۔ گرانفرادی زندگی گذارنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ انسانی تقاضے صرف اجتماعی زندگی میں پورے ہوسکتے ہیں۔ اس لیے انسان کوچا ہے کہ وہ مسئلہ کو اجتماعی زندگی کے لازمی جزء کی حیثیت سے قبول کرے۔

مسئلہ زندگی کی سرگرمیوں سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں سرگرمیاں ہوں گی وہاں مسائل بھی لازمی طور پر پائے جائیں گے۔مسئلہ کومسئلہ نہ مجھنا ہی مسئلہ کا واحد یقینی حل ہے۔مسئلہ کاحل ہمیشہ آ دمی کے ذہن میں ہوتا ہے نہ کہ اس کے باہر۔ زندگی میں کامیا بی کے دودر ہے ہیں۔ایک ہے اوسط درجہ کی کامیا بی۔اور دوسرا ہے اعلیٰ درجہ کی کامیا بی۔اس دنیا میں دونوں ہی ممکن ہے۔گر دونوں کی شرطیں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔اس کا خلاصہ یہ ہے۔ چھوٹی کوشش چھوٹی کامیا بی، بڑی کوشش بڑی کامیا بی۔

جہاں تک چھوٹی کامیا بی یا اوسط درجہ کی کامیا بی کا معاملہ ہے وہ ہر مخص حاصل کر لیتا ہے۔ ہر آدمی کے حالات اس کو مجبور کرتے ہیں کہ دہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ نہ پچھ کرے۔ اس طرح ضرورت کے نقاضے کے تحت ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کر لیتا ہے۔خواہ وہ سروس ہویا کوئی آزاد تجارت۔

مگر بڑی کامیا بی زیادہ بڑی کوشش سے ملتی ہے۔ بڑی کامیا بی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آ دمی کے اندر بڑی سوچ ہو۔ وہ زیادہ معلومات رکھتا ہو۔ وہ منصوبہ بندی کے اصول کو اختیار کر ہے۔ اس کے اندر بلند اخلاقی صفات ہوں۔ وہ صبر و تخل کے ساتھ کام کرنا جانتا ہو۔ اس کے معاملات معلوم اصول کی بنیادیر قائم ہوں۔ وہ لوگوں کے اندر بے ضرر اور نفع بخش بن کررہے۔

اس دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ ای طرح کا میا بی کہ بھی ایک قیمت ہے۔ جو محض بڑی کا میا بی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو جانا چاہیے کہ بڑی کا میا بی حاصل کرنے کے لیے اس کو بڑی قیمت بھی دینی پڑے گی۔ چھوٹی قیمت دے کر بڑی کا میا بی حاصل کرنا اس دنیا میں حمکن نہیں۔

بڑی کامیابی کا مطلب ہے، دنیا ہے زیادہ لینا۔ فطرت کا اصول ہے کہ جو محض دنیا ہے زیادہ لینا چاہتا ہواس کواپنی طرف ہے بھی زیادہ دینا پڑے گا۔اس دنیا میں کسی کوبھی دیے بغیر پھی ہیں مل سکتا۔ کامیا بی ایک دوطرفہ کمل ہے۔ وہ کسی کے لیے بھی یک طرفہ کمل نہیں۔

کامیا بی کے دو درجے ہیں اور دونوں ہی درجے اہم ہیں۔ آ دمی کو جا ہے کہ وہ اس معاملہ میں باشعور ہو۔اس کے بعداس کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔

#### برداشت كرناوا حدحل

زندگی نا قابل برداشت کوبرداشت کرنے کادوسرانام ہے۔ زندگی مسائل اور مصائب کا مجموعہ ہے۔ زندگی کا سفر ہمیشہ محرومیوں کے درمیان طے ہوتا ہے۔ ہرآ دمی مجبور ہے کہ وہ ناخوشکواریا دوں کے درمیان زندگی گزارے۔ بیصورت حال ہرایک کے لیے ہے،خواہ وہ امیر ہویاغریب خواہ وہ چھوٹا ہو یا برا،خواہ وہ بااختیار ہویا ہے اختیار۔ بیا یک ایسا کلیہ ہے جس میں کوئی اسٹنا نہیں۔

الیی حالت میں پراطمینان زندگی کا فارمولا کیا ہے۔ وہ فارمولا صرف ایک ہے۔ تلخ یا دوں کو زہن سے تکا لتے رہنا۔ ماضی اور حال کو بھلا کر مستفقل پرنظر رکھنا۔ جو ملا اس پرمطمئن رہنا اور جونہیں ملا اس کے بارے میں سمجھ لینا کہ وہ طنے والا ہی نہ تھا۔

دنیا میں کوئی شخص اکیلانہیں۔ ہرانسان مجبور ہے کہ وہ ایک بڑے انسانی مجبوعے میں زندگی گڑارے۔ یہی اجتماعیت زندگی کے تمام مشلے پیدا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں خودمسلہ کوختم کرناممکن گڑارے۔ یہی اجتماعیت زندگی کے تمام مسئلے پیدا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں خودمسلہ کو جینے کافن سیکھا جائے۔

فطرت نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں سے ایک صلاحیت وہ ہے جس کو بھلانا یا فراموش کرنا کہا جاتا ہے۔انسان جب کسی یا دکوزندہ حافظہ میں ندر کھے، وہ اپنے دہاغ کو دوسری ہاتوں میں مشغول کر کے اس کو بھلانے کی کوشش کر ہے تو بہت جلد ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات دہاغ کے پچھلے خانہ میں چلی جاتی ہے۔ حافظہ کے ریکارڈ میں اگر چہوہ اب بھی موجود ہوتی ہے گراس کے بعد ایسانہیں ہوتا کہ وہ تلخ یا دبن کر ہر وقت آ دمی کو سٹاتی رہے۔ یہ فطرت کا نظام ہے۔اس نظام کو استعمال کر کے تلخ یا دوں کی کڑوا ہے کہ ودور کیا جاسکتا ہے۔ تلخ یا دوں کو بھلانا بظاہر ایک مشکل کام ہے مگر تلخ یا دوں کے مسئلہ کا اس سے زیاوہ آ سان طل اور کوئی نہیں۔

برداشت کوئی مجبوری نہیں، برداشت زندگی کا ایک اصول ہے۔ برداشت بہادری کی روش ہے، ندکہ بزدلی کی روش

#### سب سے بڑی طاقت

لوگ سجھتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت جنگ جوئی کی طاقت ہے۔ لینی لوگوں سے نہ دینا،
لوگوں سے تختی کے ساتھ معاملہ کرتا، اگر ضرورت پڑ ہے تو لوگوں کے خلاف تشد د کا طریقہ استعمال کرنا۔
عام طور پرلوگ اس کو طاقت سجھتے ہیں۔ مگریہ بہت بڑی غلط نبی ہے۔ اس قتم کا خیال فطرت کے نقشہ کے
سراسر خلاف ہے۔

فطرت کا مطالعہ بتا تا ہے کہ تن کے مقابلہ میں نرمی کا طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔ نرمی کا طریقہ اختیار کرکے آپ انسان کو جیت لیتے ہیں۔ کسی کوزیر کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگراصول ہیہ کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جواس کے خمیر کو آپ کا ہمنو ابنادے۔ یہ فائدہ صرف نرمی کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے۔

ال مفہوم میں اپنے آپ کوطاقتور بنانے کا ایک آسان فار مولا بیہ کہ آپ غلطی کے اعتراف کی عادت ڈالیں۔ جب کسی کے ساتھ آپ کی تکرار ہوجائے اور آپ محسوں کریں کہ آپ غلطی پر تھے تو عزت کا خیال کے بغیر فور أیہ کہدد یجئے کہ آپ صحح ہیں اور میں غلط ہوں:

You are right, I am wrong.

سیاعتراف دراصل خوداپی تربیت ہے۔اعتراف آدمی کے اندرتواضع کی کیفیت پیدا کردیتا ہے۔فطرت کےمطابق، ہےاعترافی سرکشی کی غذاہےاوراعتراف تواضع کی غذا۔ جوآدمی اعتراف نہ کرےوہ گویا اپنے اندرچھیں ہوئی انا نیت اورسرکشی کوغذادے رہاہے۔وہ اپنی انا نیت اورسرکشی کوزیادہ پختہ کررہا ہے۔اییا آدمی سب سے بڑی طاقت سے محروم ہوجائے گا۔

اس کے برعکس جوآ دمی غلطی کے وقت فوراً پی غلطی کا اعتراف کرلے وہ اپنے اندر تواضع کی پرورش کررہا ہے۔وہ اپنی تواضع کوغذادے کراس کواور زیادہ بڑھارہا ہے۔وہ اپنی اندر تواضع کی صفت کواور زیادہ شخکم کررہا ہے۔دوسر لے فظول میں ،اپنے آپ کوطا قتور سے طاقتور تربنارہا ہے۔

## مسائل اوران كاحل

انسان کے ساتھ جومسائل پیش آتے ہیں ان کا بنیادی سبب اجتماعیت ہے۔ زمین پراگر صرف ایک انسان موجود ہوتا تو یہاں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا گر انسان ایک ساجی مخلوق ہے۔ وہ اجتماعی طور پر زندگی گزارتا ہے۔ بیاجتماع ہی تمام مسائل کی اصل جڑہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سی مسلہ کا اس ہے کہ فرداور اجتماع کے درمیان موافقت تلاش کی جائے۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا سب ہمیشہ صرف ایک ہوتا ہے وہ ہے کہ آدی صرف اپنی ذاتی خواہش کے مطابق مسئلہ کوحل کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ بہت سے دوسر سے لوگوں کے درمیان ہے۔ وہ دوسر بے لوگوں کونظر انداز کر کے بکہ طرفہ خواہش کی بنیاد پر اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہی انسانی مسائل کا اصل سب ہے اور اسی سبب کی رعایت کر کے مسائل کوحل کیا جا سکتا ہے۔ مشلا آپ سڑک پر اپنی گاڑی دوڑ ارہے ہیں۔ آپ کا نظر سے ہے کہ سید ھے ہاتھ کی طرف جانازیادہ بہتر ہے۔ آپ اگر اس بے لچک نظر ہیکو لے کر سڑک پر اپنی گاڑی دوڑ انے لگیس تو آپ اپنی مزل کی بجائے صرف قبرستان تک پہنچیں گے۔ آپ کے عقیدہ کے مطابق ، دا کیں طرف چلنا سیدھی طرف چلنا سیدھی طرف چلنا ہے اور با کیں طرف چلنا الٹی طرف چلنا ہے۔ یہ عقیدہ آپ کے نزد یک خواہ کتنا ہی درست

ہو گریے عقیدہ کا میاب سفر کا ذریعے نہیں بن سکتا۔ آپ کو اس معاملہ میں اپنے اندر کچک پیدا کرنا ہوگا۔ سڑک پر چلتے ہوئے آپ کوٹرا فک رول کے اجتماعی قواعد کی پاپندی کرنی ہوگی۔ اجتماعیت کے اندر کامیاب زندگی حاصل کرنے کا یہی واحداصول ہے۔

اجتماعی زندگی ملی جلی زندگی کانام ہے۔ کسی ساج کا ہر فرواس اجتماعیت سے جڑا ہوا ہے۔ اس اجتماعی تقاضہ کی رعایت کا نتیجہ کا میا بی ہے اور اس اجتماعی تقاضہ کی رعایت نہ کرنے کا نتیجہ ناکامی۔ مسلمہ بظاہر دوسر مے فحض کی طرف سے بیدا ہوتا ہے۔ گراس کا حل ہمیشہ اپنی ذات میں ہوتا

ہے۔ ہے۔اپنے آپ کو حقیقت پند بنانا ہی کسی مسئلہ کا واحد یقینی حل ہے۔

### منفى ببهلومين مثبت ببهلو

۱۹۴۷ سے پہلے ہندستان میں برٹش راج تھا۔ اُس زمانہ میں برٹش حکر انوں نے ہندستان میں برٹش حکر انوں نے ہندستان میں رائج کیا۔ میں انگریزی زبان کو ہندستان میں رائج کیا۔ یہاں تک کہ انگریزی زبان کے اعتبار سے امریکا اور برطانیے کے بعد ہندستان تیسر اسب سے بڑا ملک بن گیا۔

برٹش محمرانوں نے اپنے خیال کے مطابق، ہندستان میں انگریزی زبان کواس لیے رائج کیا تھا کہ وہ اس ملک پر ہمیشہ کے لیے اپناغلبہ قائم رکھیں۔ برٹش محکومت نے انگریزی زبان کوصرف اپنے مفاد کے لیے یہاں جاری کیا تھا۔ گر آج یہی انگریزی زبان ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا سر مایہ بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفار میشن مکنالوجی تمام تر انگریزی زبان پر قائم ہے اور انگریزی زبان میں ہمند تان دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں بہت آگے ہے۔ چین اور روس دونوں بہت بڑے ملک میں میر سان دوسرے ملک اپنی انگریزی کے ہمیں اپنی انگریزی کے سے دونوں ہندستان سے کہ در ہے ہیں کہ ہم کو تمہاری انگریزی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی انگریزی

اس مثال سے ایک اہم حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کا حریف خواہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی عمل کرے مگر عین ممکن ہے کہ متقتبل کے لحاظ سے وہ تمام تر آپ کے فائدے میں ہو جی کہ حریف اگر آپ کے خلاف کوئی سازشی منصوبہ بنائے تب بھی بیامکان باتی رہے گا کہ اس کی سازش آپ کے لیے ترقی کا ایک زینہ بن جائے حریف کی بنائی ہوئی دنیا آخر کار آپ کے حصہ میں آجائے۔

اس دنیا میں ہر منفی واقعہ میں مثبت پہلوموجودر ہتا ہے۔ اگر آپ اس مثبت پہلوکو دریافت کرسکیس تو آپ کوسکیس تانازیادہ مشغول کردے گی کہ آپ کے پاس دوسروں کے خلاف کلصفے اور بولنے کے لیے وقت ہی ندر ہے۔

# خاندانی زندگی

شادی شده زندگی کوخوشگوار بنانے کاراز کیا ہے۔وہ صرف ایک ہے۔ ناخوشگواری میں خوشگواری کووریافت کرنا۔ ناپیند یدہ صورت حال کواپنے لیے پہندیدہ بنادینا۔ اس کوایک لفظ میں یہ کہ سکتے ہیں:

The art of situation management

اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عورت یا مر دائیپونہیں ہوتے فطری نقشہ کے مطابق ، ہرعورت اور ہر مرد کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ ہرایک کا ذوق ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور دوسرے کے درمیان یہی وہ فرق ہے جو دونوں کے درمیان ناخوشگواری پیدا کرتا ہے۔

جب ایما ہوتا ہے تو دونوں فریق یفطی کرتے ہیں کہ دواس کا ذمہ دار فریق ٹانی کو بنالیتے ہیں اور پھراس سے جھگڑنے گئے ہیں۔ حالال کہ فرق واختلاف کی جوصورت حال پیدا ہوئی ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے فطرت کی پیدا کی ہوئی ہے نہ کہ کسی عورت یا کسی مردکی۔اگر دونوں اس راز کو بچھ لیس تو کوئی مسئلہ زیادہ شدت اختیار نہ کرے، ہر مسئلہ اپنی حد کے اندر رہے اور دونوں فریق اس کونظر انداز کر کے آگے بڑھ جا کیں۔

انسانوں کے درمیان فرق واختلاف کوئی برائی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک خوبی ہے۔ ای فرق و اختلاف سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ بحث وگفتگو کے دوران معاملہ کے مختلف پہلوسا منے آتے ہیں۔اس طرح بیاختلاف ذہنی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔اگر لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتو زندگی جمود کا شکار ہوکررہ جائے گی۔

فطرت نے اپنی تقلیم میں پیطریقہ رکھا ہے کہ کسی کے اندرایک صلاحیت ہوتی ہے اور کسی کے اندر دوسری صلاحیت استعمال ہونے اندر دوسری صلاحیت استعمال ہونے گئے گئے۔ ہرایک اپنی اضافی لیافت کے ذریعہ دوسرے کے لیے قیمتی مددگار بن جائے گا۔ ہرایک دوسرے کی کسی کا فی کرنے گئے گا۔

## تحفه كى نفسات

ایک سفر میں میری ملاقات کویت کے ایک عرب پروفیسر سے ہوئی۔ ان کے ہاتھ پر ایک خوبصورت گھڑی پیندھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے ٹائم پوچھا تو دوا پی گھڑی کی شکایت کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ کویت میں تو اچھی گھڑیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا کہنا تھے ہے مگریے تحذی کی میں نے کہا کہ تحذی نفسیات سے ہے کہ لوگ خوش نما چیز دیتے ہیں نہ کہ کار آمد چیز۔

تحفہ کے بارے میں بیعام مزاج ہے۔ تحفہ میں اکثر لوگ کی چیزیں دیتے ہیں مگر ہر چیز ناقص ہوتی ہے۔ زیادہ بہتر بیہ ہے کہ جو پیسہ چار چیزوں میں لگایا گیا ہے اس سے صرف ایک چیز خریدی جائے اور اس کو تحفہ میں دیا جائے۔ تحفہ کا مقصدیہ ہے کہ آپس میں دوئی بڑھے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اعتاد قائم ہو۔ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر زندگی گذاریں مگر مذکورہ شم کے تحفہ کا نتیجہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے۔ نمائش مزاج کے تحت دیا ہوا تحفہ بھی کسی حقیقی فائدہ کا سبب نہیں بن سکتا۔ نمائش تحفہ صرف ایک دوسرے کے درمیان تنجی اور بے اعتادی پیدا کرتا ہے۔ ایسا تحفہ بھی محبت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔

تخفہ پانے والا جب ویکھا ہے کہ تخفہ دینے والے نے اپنے بیٹے اوراپی بیٹی کوتو کارآ مد تخفہ دیا ہے اور چھ کوسرف بیزاری پیدا کرتا ہے۔ تخفہ پانے والا تخفہ دینے والے کے بارے بین سخت بدگمان ہوجا تا ہے۔ تخفہ دینے والے کے بارے بین اس کی رائے خراب ہو جاتی ہے۔

صحیح طریقہ یہ ہے کہ یا تو تخفہ نہ دیا جائے ، یا اگر تخفہ دینا ہے تو اچھااور کار آ مدتخفہ دیا جائے جس کو لے کر تخفہ پانے والاخوش ہو۔اگرلوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے انہیں ایک نمائشی تخفہ ملااور پھراس کو انہوں نے کسی دوسرے کے حوالہ کر دیا تخفہ دینے والے کو جاننا چاہیے کہ یہ باتے بھی چھپتی نہیں ۔ تخفہ پانے والا کسی نہ کسی طرح اس کو جان لیتا ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تخفہ دینے والے کے بارے میں اگر تخفہ یا نے والے کی رائے اچھی تھی تو اب اس کے بارے میں اس کی رائے خراب ہو جاتی ہے۔

## ايك نفيحت

ایک مسلم لڑی نے مجھ سے ملاقات کی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ اُنہوں نے کہا کہ میر سے
باپ نے میرارشتہ طے کردیا ہے اوراب جلد ہی میری شادی ہونے والی ہے۔ شادی کے بعد مجھے ایک
مشترک خاندان میں رہنا ہوگا۔ میں ڈرتی ہوں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ سسرال والے میرے ساتھ اچھا
سلوک کریں گے یا براسلوک کریں گے۔ بیسوچ کرمیں بہت پریشان ہورہی ہوں۔

میں نے کہا کہ اس معاملہ کی تنجی خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا کا اُصول یہ ہے کہ جیسا دیا ویا اُسول یہ ہے کہ جیسا دیا ویسا پانا۔ آپ اگر جا ہتی ہیں کہ دوسر بے لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ کوخود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ فطرت کا اُصول ہے جس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ آپ اگر دوسر دن کے ساتھ اوک کریں تو دوسر بے لوگ اس کا تخل نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں۔

پھر میں نے کہا کہ اکثر ایبا ہوتا ہے کہ آ دمی خودتو اچھاسلوک نہیں کرتا مگر وہ دوسروں سے اچھے سلوک کی امید کرنے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جوعملاً تو اچھاسلوک نہیں کرتے مگر خود ساختہ طور پر بیہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا سلوک دوسروں کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر دوسر بے لوگ آپ کے سلوک ویسائی آپ کے سلوک کے بارے میں اچھی رائے ندر کھتے ہوں تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کا سلوک ویسائی ہے جیسا کہ دوسر بے لوگ بتاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خوش فہم نہ بنیں بلکہ حقیقت پند بنیں۔ اس کے بعد آپ کو کئی سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔

مسئلہ کاحل ہمیشہ آ دمی کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ گروہ اس کو اپنے سے ہا ہر تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہی عزاج اصل مسئلہ ہے۔ کسی مسئلہ کے حل میں اس سے بڑی کوئی اور رکاوٹ نہیں کہ آپ اس کا ذمہ دار دوسروں کو بتا کر دوسروں سے اس کے حل کا مطالبہ کرنے لگیں۔ ہرمسئلہ کی تنجی آپ کے اپنے پاس ہے، نہ کہ کسی دوسرے کے پاس۔

#### مثبت سوچ کی ضرورت

تمام نا کامیوں کا سبب شفی سوچ ہے اور تمام کامیا بیوں کا سبب شبت سوچ ۔۔۔ یہی ایک لفظ میں زندگی کا خلاصہ ہے۔ منفی سوچ والا آ دی اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوسکتا اور اگر وہ بظاہر کامیاب و کھائی دی تھ اس کی کامیابی وقتی ہوگی۔اس کے برعس شبت سوچ والے آ دی کے لیے کامیابی پائیدار مجھی ہے اور بقینی بھی۔

منفی سوچ کیا ہے اور مثبت سوچ کیا۔ منفی سوچ بیہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جائے مگر وہ دوسروں کو شخص سے کہ تعرب کہ آدمی اپنے ۔ وہ مسائل کو جائے مگر وہ مواقع کو نہ جائے۔ وہ حال کو جائے مگر وہ مستقبل سے بے خبر ہو۔ وہ اپنے قریبی حالات کو جائے مگر وہ دور کے حالات سے باخبر نہ ہو۔

منفی سوچ والے آدمی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے ذہنی خول میں جیتا ہے۔ اُس کے ذہن کے اندر جو خیال آجائے اُسی کو وہ اصل حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ وہ اپنی نفیاتی ویچیدگی کی بنا پراس قابل نہیں ہوتا کہ اُس کے ذہن کے باہر جو حقیقتیں ہیں اُن کو جانے اور ان کی روشنی میں زیادہ درسے رائے قائم کرے۔ منفی سوچ دراصل بندسوچ کا دوسرانام ہے۔

اس کے مقابلہ میں مثبت سوچ وہ ہے جو کھلی سوچ ہو۔ مثبت سوچ والا آ دمی تعصبات ہے آزاد ہوکرسوچتا ہے۔ وہ معاملات میں بالاگ رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی رائے ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ وہ ہی سوچتا ہے جو از روئے واقعہ اس کو سوچنا چاہے اور وہ ہی بولتا ہے جو از روئے واقعہ اس کو بولنا چاہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثبت سوچ والے آ دمی کی راہیں بھی بندنہیں ہوتیں، جب کہ منفی سوچ والے آ دمی کی راہیں بھی بندنہیں ہوتیں، جب کہ منفی سوچ والے آ دمی کی راہیں بھی بندنہیں ہوتیں، جب کہ منفی سوچ والے آ دمی کو ہر طرف اپنی راہیں بند دکھائی ویتی ہیں۔

منفی سوچ مایوی کی سوچ ہے اور مثبت سوچ امید کی سوچ۔منفی سوچ راستہ کو بند حالت میں ویکھتی ہے، جب کہ مثبت سوچ والے آدمی کو ہر طرف رائے کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔مثبت سوچ بصیرت ہے اورمنفی سوچ ہے بصیرتی۔

## غلطتهي

سان ایک ایسے انسانی مجموعہ کا تام ہے جہاں بہت سے لوگ بل کررہتے ہیں۔ فطرت کے نظام کے تحت ہرایک کا کا الگ ہوتا ہے۔ ہرایک کا فائدہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہرایک کا میدانِ علام کے تحت ہرایک کا کا الگ ہوتا ہے۔ ہرایک کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس بنا پر بار بار آپس میں شکا یہ بی پیدا ہوتے ہیں۔ ہوتی ہیں۔ یہ شکا یہ بین بڑھتے بڑھتے وشنی تک پہنچ جاتی ہیں ادر پھر مزید تلخی واقعات پیدا ہوتے ہیں۔ ان شکا یتوں کا سبب زیادہ تر حالات میں صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ غلط نہی ہے۔ غلط نہی ہوتا ہے، اور وہ غلط نہی ہوتا ہے۔ خاندان میں، ادارہ میں، پڑوس میں، یہاں تک کہ قومی اور بین اقوامی سطح پر بھی۔ غلط نہی اکثر بے بنیاد ہوتی ہے، کی سان میں پڑوس میں، یہاں تک کہ قومی اور بین اقوامی سطح پر بھی۔ غلط نہی اکثر بے بنیاد ہوتی ہے، کی سان میں اکثر اجتماعی بزاعات غلط نہی ہی کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔

#### صبر كافائده

اجماعی زندگی میں بار بارابیا ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے شکایت ہوجاتی ہے۔ ایک کی کی بات سے دوسرے کے اندر خصہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوجاتے ہیں۔ ایک کا کوئی رویہ دوسرے کے اندر انتقامی جذبات بھڑکا دیتا ہے۔ ایسے موقع پراکٹر لوگ بدلہ کے ذہن سے سوچنے لگتے ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بے عزتی پر چپ ہوجا کیں تو یہ ہماری غیرت کے خلاف ہوگا۔ بیے حمیت اور غیرت سے سوداکرنے کے ہم معنی ہوگا۔

گریہوج درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایساموقع ذلت کاموقع نہیں بلکہ وہ فکری اور روحانی ترقی حاصل کرنے کاموقع ہے۔ غصہ کے موقع پر صبر کرنا کوئی سادہ بات نہیں۔ یہ دراصل خودا پئی تربیت کاموقع ہے۔ وہ اپنے اندر بیصلاحیت پیدا کرنے کاموقع ہے کہ آ دمی اپنی داخلی شخصیت کو اتنا مضبوط بنائے کہ وہ خارجی حالات سے اثر لیے بغیر زندہ رہ سکے۔

جوآ دمی غصہ اور نفرت اور اشتعال میں مبتلا ہوجائے وہ اپنی اس روش ہے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ خارجی اشتعال انگیزی کے وقت غیر متاثر ندرہ سکا۔ایسے آ دمی کا ذہنی اور روحانی سفر رک جائے گا۔اس کی شخصیت میں فکری ارتقاء کا ممل جاری نہ ہوسکے گا۔

اس دنیا میں پانے کی سب سے بڑی چیز ہے ہے کہ آ دمی کا فکر مسلسل ترتی کررہا ہو۔ اس فکری ترقی سے روحانی ترقی بھی جڑی ہوئی ہے۔ جہاں فکری ارتقاء ہوگا وہاں روحانی ترتی بھی ضرور پائی جائے گی۔ اور بیڈکری ارتقاء اس وقت ممکن ہے جب کہ آ دمی اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنائے کہ وہ منفی سوچ کو اپنے اندر داخل ہونے سے روک دے۔

صبر در اصل خود اپنی فکری اور روحانی ترقی کی قیت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ضروری قیت کے بغیر نہیں ملتی۔ اسی طرح فکری اور روحانی ترقی بھی اس خوش قسمت انسان کا حصہ ہے جومبر کی صورت میں اس کی قیمت دے سکے۔

### مشوره کی اہمیت

ایک مسلم نوجوان نے ایک تعلیم یا فتہ خاتون سے شادی کی۔ بیلوگ کچھ برسوں تک ایک ساتھ رہے۔ پھران کے یہاں دو نچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان جھڑا ہوگیا۔ یہاں تک کہ بیوی اپنے دونوں بچوں کو لے کراپنے میکہ چلی گئی۔ اب دونوں کے درمیان ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوگئی۔ دونوں طرف بخت با تیں ہونے لگیں۔

اس طرح کا موقع بحران کی تنظیم (crisis management) کا موقع ہوتا ہے۔ بحران کواگر حکمت کے ساتھ دور کرلیا جائے تو وقی تنخی کے بعد دوبارہ دونوں کے درمیان معتدل تعلقات قائم موجا ئیں گے۔لیکن اگر بحران کو درست طور پر حل نہ کیا جائے تو معاملہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور پوری زندگی تباہ ہوکررہ جائے گی۔

جب کوئی شخص بحران میں مبتلا ہوتو وہ خود زیادہ معتدل انداز میں سوچ نہیں پاتا۔ وہ منفی سوچ یا انتہا پیندی میں مبتلا ہوتو اوہ خود زیادہ معتدل انداز میں سوچ نہیں پاتا۔ وہ منفی سوچ یا انتہا پیندی میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ ایس حالت میں مشورہ کی بے صدا ہمیت ہے۔ ایسے وقت میں صاحب معاملہ کے ساتھیوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مضنڈ ہے ذہمن سے سوچ کر معاملہ کی بزاکت کو بجھیں اور بحران میں مبتلا شخص کو سیحے مشورہ دینے والے خود میں مبتلا شخص کو سیحے مشورہ دینے والے خود بھی بحران کی حالت میں مشورہ دینے والے خود بھی بحران کا شکار ہوجاتے ہیں۔

مثلاً فدکورہ معاملہ میں جو تحض بحران میں مبتلا ہوا اس کے پچھ ساتھیوں نے اس کو بیہ شورہ دیا کہ تم موجودہ بیوی کوطلاق دے دواوردوسری شادی کرلوں گر بیہ مشورہ تخت تباہ کن تھا۔ اس مشورہ پڑسل کرنے کا بھی نتیجہ بیتھا کہ آ دئی چھوٹے مسئلہ سے نکل کرزیادہ بڑے مسئلہ میں اپنے آپ کو جہتلا کردے۔ جھے معلوم ہواتو میں نے اس آ دئی کومشورہ دیا کہ تم کیے طرفہ بنیا دیرا پئی بیوی کے ساتھ مصالحت کرو۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ بیوی کو یا اس کے رشتہ داروں کو ہر گر برانہ کہواور پھر بیوی کے ساتھ معتدل انداز میں نئی زندگی شروع کردو۔ اس نے ایسا ہی کیااوراب دونوں پر سکون طور پرایک گھر میں رہ رہے ہیں۔

## دونشنی کی سواری

اکٹر لوگوں میں بیکزوری ہوتی ہے کہ وہ واضح انداز میں سوچ نہیں پاتے۔وہ ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔اس بنا پراکٹر لوگوں کا حال بیہ ہے کہ وہ بیک وقت دوکشتی کی سواری کرنا چاہتے ہیں حالاں کہ دوکشتی کی سواری عملا ممکن نہیں۔

مثلاً ایک شخص برصغیر ہند میں پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنے وطن کوچھوڑ کر امریکا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ساج سے نکل کر دوسر ہے ساج میں جانے کا نام ہے۔ برصغیر ہند کے اندر پابند ساج کا ماحول ہے تو امریکا میں بے قید ساج کا ماحول ہے۔ مگر فدکورہ شخص امریکا میں قیام کرنے کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے وہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کھی اضار کے بچے وہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کھی اختیار نہ کریں۔ مگر یہ دوشتی کی سواری عملاً ممکن نہیں۔ چنا نچہ تیجہ یہ وتا ہے کہ اس کو اپنے بچوں کے بارے میں خلاف امید تجربات پیش آتے ہیں۔ آدمی پیسہ کی فراوانی کے باوجود وجون اضطراب میں جینے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

اس دنیا میں آ دمی صرف ایک ہی کشتی میں سواری کرسکتا ہے۔ دوکشتی میں سواری کرناعملاً کسی کے لیے ممکن نہیں۔ دوکشتی کی سواری صرف خیالی طور پرمکن ہو عمق ہے۔ عملی طور پر دوکشتی کی سواری کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔

اصل ہے ہے کہ آ دمی بیک وقت دونتم کے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس دوطر فہمزاج کی بناپروہ دوکشتی میں سواری کرنے کا خیالی منصوبہ بنالیتا ہے۔ گر آ دمی کو جاننا چاہیے کہ دوکشتی کا سفر صرف خیالات کی دنیا میں ممکن ہے۔ ایسا سفر بھی حقیقت کی دنیا میں ممکن نہیں۔ آ دمی کو چاہیے کہ وہ ترجیح کا اصول اختیار کرے۔ وہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کوچھوڑنے پر راضی ہوجائے۔ وہ ایک منزل تک چنچنے کے لیے دوسری چیز کوچھوڑنے پر راضی ہوجائے۔ وہ ایک منزل تک چنچنے کے لیے دوسری خانہ چاہے۔ اس معاملہ میں آ دمی کے پاس اس کے سواکوئی اور انتخاب نہیں۔

## آ دھی کہانی

عام طور پرلوگوں کا بیمزاج ہے کہ وہ اپنی کہانی کا نصف آخر حصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اس کا ابتدائی نصف حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کو کسی نے سڑک پر مار دیا تو اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے وہ کہے کا کہ فلال شخص نے جھے سڑک پر مارا۔ مگروہ یہ نہیں بتائے گا کہ فود میں نے کیابات کی جس کی وجہ سے وہ مشتعل ہوگیا اور اشتعال کے تحت مجھ کو مار دیا۔ •

ای طرح دوگروہوں کے درمیان جھٹڑا ہواورظلم وزیادتی کے واقعات پیش آئیں تو اس میں یقنینا کوئی ایک گروہ ہوتا ہے جواپے کی فعل سے دوسرے گروہ کو جھڑ کا دیتا ہے۔اس طرح دوسرا گروہ بھٹا کوئی ایک گروہ ہوتا ہے ۔گر پہلا گروہ جب اس واقعہ کو بتائے گا تو وہ صرف واقعہ کے دوسرے جھے کو بیان کرے گا۔وہ کے گا کہ فلال گروہ نے اس طرح ہمارے خلاف فساد کیا مگروہ پنیس بتائے گا کہ ہم نے خود فلال فعل کیا جس کی وجہ سے دوسرافریق غصہ ہو کرہم سے انتظام لینے لگا۔اس کو ایک لفظ میں ناتھ رپورٹنگ کہہ سکتے ہیں۔

یہ ناقص رپورٹنگ جمارے ساج میں عام ہے۔ ہر عورت اور مرد کا بیرحال ہے کہ وہ اس طرح کے معاملہ میں اپنے حصہ کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ ورصرف دوسرے کے حصہ کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک غیر منصفاندر پورٹنگ کے بیک وقت دونقصانات ہیں۔ ایک بیک حصح طرز فکر پیدانہ ہونا ، دوسرے بیک کمسئلہ کا بھی حل نہ ٹکلنا۔

مزیدید کہ اس قتم کی رپورٹنگ ذہنی بددیانتی کا ایک فعل ہے۔ وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس قتم کی ناکافی رپورٹنگ اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور مسئلہ کاحل تلاش کرنے کے اعتبار سے بھی بے فائدہ۔

کسی معاملہ کی آ دھی کہانی بیان کرنے والا اپنے دل میں خوش ہوسکتا ہے کیکن اس کے وجود سے باہر کی دنیا میں اس روش کا کوئی فائدہ نہیں۔

## نثانٍمنزل

ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جب سر ک بنائی جاتی ہے تو اس میں جگہ جگہ نشانات لگائے جاتے ہیں۔ بینشانات مسافر کو بتاتے ہیں کہ وہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ بینشانات بتاتے ہیں کہ مسافر کے لیے سے سمت کیا ہے۔ وہ کون ساراستہ ہے جس پر چلتے ہوئے وہ آخر کاراپی مطلوب منزل تک پہنچ جائے۔ جو آ دمی ان نشانات کی پیروی کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے گا۔ وہ یقینا اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔

اسی طرح زندگی کے سفر کا بھی ایک راستہ ہے۔ اس راستہ میں بھی کچھ نشانات مقرر کردیے گئے ہیں۔ جوآ دمی چاہتا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ راستہ کے نشانات کو پڑھے اور پوری طرح اس کی بیروی کرے۔

زندگی کے سفر کے بین ثانات کیا ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی ضرورت بیہ ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کراپنے لیے ایک راستہ کا انتخاب کرے، ایک ایسا راستہ جس کو پھر بھی چھوڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ راستہ بدلنا گویا اپنے سفر کو چیچے لے جانا ہے۔ وہ اپنے سفر کی مدت کو کم کرنا ہے۔ کا میا بی ہرراستہ میں ممکن ہے گرجو آدمی اپنا راستہ بدلتا ہے وہ بھی اپنی منزل پزہیں پہنچ سکتا۔

اس کے بعد دوسری ضروری چیز ہیہے کہ وہ راستہ کی رکاوٹوں میں بھی نہ الجھے۔وہ ہر رکاوٹ سے اعراض کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔رکاوٹوں سے ٹکرانا زندگی کے سفر کوروک دیتا ہے اور رکاوٹوں کونظر انداز کرنا زندگی کے سفرکوسلسل جاری رکھتا ہے۔

پھر مسافر کو چاہیے کہ وہ درمیان میں ملنے والے چھوٹے جھوٹے فائدوں پر قانع نہ ہو، وہ اپنے نشانہ سے بھی نظر نہ ہٹائے۔ بڑی کامیا بی پانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں بڑی کامیا بی صرف اس انسان کا حصہ ہے جو چھوٹی کامیا بی پر راضی نہ ہو۔ جو بڑے فائدہ کی خاطر چھوٹے فائدہ کو نظر انداز کر سکے۔جو مستقبل کی امید میں حال سے او پر اٹھ جائے۔

ہر آدمی کی میضرورت ہے کہ زندگی کے سٹر میں اس
کے پاس ایک گائڈ بک ہو۔ زندگی میں بار بارایسے
لمحات آئے ہیں جب کہ آدمی کو ایک فیصلہ لینا ہوتا
ہے۔ان تمام مواقع کے لیے زیر نظر کتاب ایک رہنما
کی حیثیت رکھتی ہے۔









#### ISLAMIC STUDIES

#### GOODWORD

www.goodwordbooks.com



9 788178 984759

₹70